# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ منظرایلیاء Shia Books PDF

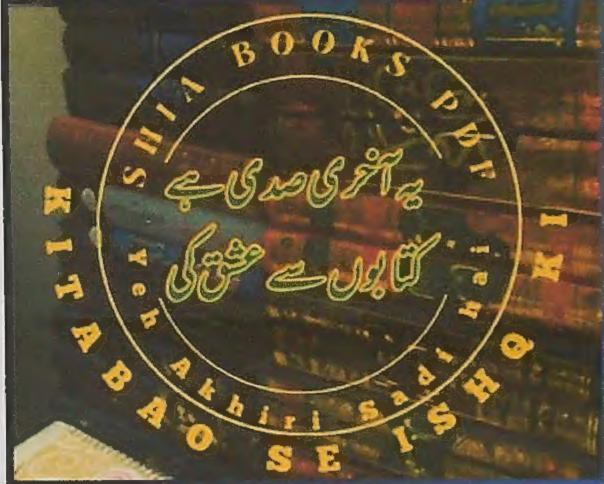

MANZAR AELIYA 9391287881 HYDERABAD INDIA حسد عا سره امام ••ک پر گربیه و زاری الرسنت سے

مولف جه اسلام دالسلین مولانا ڈاکٹر میر زاشبیر علی شیر ازی حید دآباد۔ هند

#### 超劇脚山

# عزت امام حسین پر مربی و زاری سنتبرالی سنت

مولف ﴾
جيد الاسلام والسلمين مولانا واكثر مير زاشبير على شير ازى حيد رآباد -هند

6/4

تمايند كى جامعة المصطفى - د يلى تو، بهتد

#### 6-17

| مطالب م                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| تقريظ : تجد الاسلام أ قاى دخا الاكرى رئيس لمايد في جامعة العملي بعد ستان |
| مقدم موقف                                                                |
| فصل اقال :                                                               |
| لهام حسين پرانسياء اور چبار ده مصويان كا محرب                            |
| الف) انبياء عليم السلام كاحفرت لهام حمين عليه السلام يركوب               |
| معرسة آدم عليه السلام كالمحرب                                            |
| معرت أوح عليه السلام كالمحربي                                            |
| حفزت ايراجيم عليدالسلام كالمحزبي                                         |
| حفرت اساميل عليدالسلام كالمحربي                                          |
| معترت سليمان عليدالساؤم كالمحرب                                          |
| حفرت موی علید السلام کا محربی                                            |
| معرث ذكريا عليرانسالام كالمحجي                                           |
| حفرت جيى اطير السلام كالمحمير                                            |
| ب) چهاروه معموض على حضرت اسام حسين ديمه ي كريد                           |
| حفرت خاتم الانبياء الطبيع كالمحرب                                        |
| حترت على ابن الي طالب طيعين كالمحربية                                    |
|                                                                          |

## ﴿ مَثْنُصَاتِ كِتَابٍ ﴾

نام کتاب : حفرت المام حسین پر گرب و زاری سُمتِ الل سنّت سے مولف : جمت الاسلام والسلمین مولانا دُاکٹر میر زاشیر علی شیر ازی تقریفا: جد الاسلام والسلمین آقای دخاشا کری ریس ناجر کی جاسدالمسفق اعد

النامت : ۲۰۲۲

تعراد : ٥٠٠

كيوزيك : ١٥٥ حين على

قيت : ١٥٠

ناش : المايد كي جامعة المصطفى والى لو- بيمر

#### mshabbirshirazi@gmail.com

• حق جاب براي موقف محفوظ ب.

| 4+ | محاب كى مجلس مين رسول الله الفيظيل كاشديد محريه فرمانا     |
|----|------------------------------------------------------------|
| 4+ | المام حسين طيدان كي شهادت كادن رسول الله في محرية قرمايا   |
| 41 | حقام صغین یر مولاعلی طراحه کا اسام حسین طراحه بی شدید محرب |
| 4/ | يفاد كربلا حفرت اسام سيد مجاد طيد المع كالحرب              |
| 10 | حفرت زينب كبرى سيمط خياكا كريد اسام حسين طباسه كا          |
| 40 | عاشوراك بعد معرت المام حسين طرافه يكلي مجل عزاء            |
| 44 | حفرت ہم سلد کا عاشورا کے دان اسام حسین طرامع کے لیے موس    |
| 14 | ام سل طبعدہ اسام حسین طباعدی کوید کرتے ہوے فی کھا گئی      |
| 45 | جناب ام البنين مصعطها كاشديد حرب كرنا                      |
| 41 | محلبه کالمام حسین پر گرید کونا                             |
| 20 | ار زیداین از قم کا گزید                                    |
| 41 | الا الس بن مالک کا گربے                                    |
| 20 | المين كالسام حسين عيده مي محريه كونا                       |
| 20 | الـ حسن يعرى كالمحرب                                       |
| 46 | ٧ ـ ر الله بمن غشيم كالحرب                                 |
| ۷۲ | الل سنت كى مظيم الخصيت كالمام حسين يرمحريه كرنا            |
| 41 | اسام شاقی کا گزیے                                          |
| 48 | آسان وزين، فرشت اورجنات كاحفرت امام حمين ير محرب           |

| rr   | معزت قاطر زم اطباعها كالحريد                             |
|------|----------------------------------------------------------|
| **   | حفرت المام حسن مجتبى الميدام محريه                       |
| rota | معرت امام حسين منياله اكاخودائ ير كريد كرف كابار على     |
| PY   | معفرت المام سجاد طيدالمام كالمحري                        |
| F4   | معرت ارام عجد بالرطيدان كالمحربية                        |
| FA   | حفرت امام جعفر صاوق طيه المام كربير                      |
| MA   | حفرت اسام موی کاظم طرامیس کا محرب                        |
| 7"4  | حعزت احام دضاعيهما محري                                  |
| f*+  | معرت امام محد تتى طبيعها كوي                             |
| IFE. | حطرت اسام على التلق عيداعه كالمحرب                       |
| ~    | معرت اسام حسن محرى طريعها محرب                           |
| ~    | معزت اسام مسين طياملام ي معزت اسام زماند الأاكا كرب      |
| P.4  | نعل دوم :                                                |
| 14   | حطرت اسام حسين يرمحريد سے متعلق الل سنت كى روايات        |
| F2   | حطرت اسام حسين منيان مندانع ميردوف كالواب                |
| r'A  | حفرت نمام حسين ير حفرات المبيت سيمهما اوردير اعزاء كاكرب |
| MA t | حفرت رسول خداً كالمام حسين كى ولادت كى خروسية موع كريدكر |
|      | صفرت دسولبا خد بكالمام حسين كي شهادت كي موقعي محريد كريا |
|      |                                                          |





| تعادت امام حسین طیاعی یا مان نے خوان کے افکاف بھائے مان |     | ستی مور غین اور عاشور ا                              | 90   |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------|
| معادت اسام حسین طبرالمص پرزیمن کے عجیب حالات            | 49  | عمل لويدان<br>عمل لويدان                             | 44   |
| معرت امام حسين طيهماكي شهادت يرونياكا تاريك موجانا      | Al  | سنيول كے ورميان عمل اولى                             | 44   |
| مام حسين طياما ي قر هنول كا كرب                         | Ar  | هعراه ، ذا کرین و خلیار                              | 94   |
| خات كالمام حسين طيامه كى شيادت يررونا اور لوحد كرنا     | Ar  | لورالدين حيدالرحلن جاي (٨٨٩-١٨٠٠هـ)                  | 94   |
| دي ووه والراد كا اسام حسين كري                          | AF  | كال الدين ط حسين واحظ كاشني (وفات - ٩١)              | 94   |
| ا_الل كوقد كا كربي                                      | AF  | فخر الدين على صافى كاثنى                             | 44   |
| الرقائل كا كري                                          | AF  | فسل سوم :                                            | 1+ * |
| مخلف ادواريس حغرت اسام حسين يرمحن                       | PA  | بر صغير اور جؤب مشرق الشياعي مواواري                 | 1017 |
| الل خراسان كي حضرت امام حسين طيد المام ير عزاداري       | PA  | اقفانستان کے سی اور شہدائے کر بلا جلیم السلام کا سوگ | 1+4  |
| قراسان میں مزاداری<br>آل یو ہے دور میں مزاداری          |     |                                                      |      |
|                                                         |     | ئ كردول كاشدائ كرباة عليم السلام كے ليے عزادارى      | [+4  |
| فراؤيان كدور على شهداء كربالى عرادارى                   | 41  | مزاداری صرت اسام حسین طیداندا د ایلے مر کوشد میں     | 101  |
| تحور يول كى مزادارى                                     | 91  | منالد كاماصل                                         | IIA  |
| سلخت حانيه على مزاداري                                  | 91' | منافح و بكنتر                                        | HA   |
| تعوريول كے بعد عن عزادارى (ااوي صدى سے اب بحث)          | 98" |                                                      |      |
| عاشوره أدروا نشمندان الل سنت                            | 10  | ******                                               |      |
| مود عين                                                 | 90  |                                                      |      |





#### تقريظ:

آب کے ہاتھوں میں موجودہ کتاب منابع الل سنت میں دعرت امام حسين عليه السلام ي كربير كے موضوع ي كمعى محى ہے، جس كو جد الاسلام محرم ڈاکٹر شبیر شرادی نے تحریر کیا ہے اس میں انھوں نے حفرت سيد الشداء اسام حسين عليه السلام كى عزادارى وماتم دارى ير برادران الل سنت كى محتاول سے استناد كيا ہے جو فريقين كو نزديك كرنے كاايك بہترین کارنام ہے انھوں نے کتاب کے مطالب کو سادہ اور سلیس اور مدلل انداز میں بیان کیا ہے۔ بیکتاب تین ضلوں یا مشتل ہے۔ ا-امام حسين عليدائسلام يرانسياه عليم الملام اورآ تمد عليم الملام كالحرير -٢- منا لع الل سنت ميس نمام حسين عليه السلام كي عزاداري-سلم مفراور جنوب مشرق الشيامين عزادارى نمايندگ جامعة المصطفى بعد ف مولف كى تشويق، ترغيب اور حوصل افزاكى عے طمن میں حضرت اسام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ثقافت اور ترو یج مزاه کے لئے اس محاب کے نشرواشاعت کا ایک چھوٹاسا قدم افغایا ہے جس ی بم حفرت لمام حسين عليه السلام كي شفاعت اور الل بيت طام ين عليم السلام كى عنايات وتوجهات كے طلبكار بيں۔

#### رضاشا کری رئیس نمایندگی جامعیوالمصطفیٰ ہندوستان

#### مقدّمه مولف:

رونا ایک طبی، فطری عمل ہے جوانسان میں فطر تا اور عاد تا موجود ہے۔ جس عمل سے انہیا ہے اللی تفیرا کرم شخط اور اکر مصوبین علیم السلام اور اولیائے اللی بھی مختلف حالات میں سروکار رکھتے ہے۔ تیفیر اکرم کے اصحاب بھی اس فطری قانون سے مستثنی نہیں تھے۔ تیفیر اکرم کے اصحاب بھی اس فطری قانون سے مستثنی نہیں تھے۔ وہ بھی اپ شخوں کا ظہار آنسو بہاکرا ور خوشی کا اظہار مسکرا کر تا تھے۔ وہ بھی اپ شخوں کا ظہار آنسو بہاکرا ور خوشی کا اظہار مسکرا کر تا تھے۔

علاء نے رونے کی مخلف قشیں بیان کی ہیں جن میں سب سے اہم یہ ہیں۔ خوف سے رونا: اس فتم کا رونا اکثر بچوں میں موجود ہوتا ہے اور حقیقت میں بخ روکراپنے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ ترس میں رونا: یہ دو اقسام کا ہوتا ہے: پہلا "قدرتی" جو کہ بہت موثر اور حوصلہ افترا ہے۔ اس بچ کی فریاد کی طرح جس نے اپنے والدین کو کھو دیا ہے۔ دوسرا "معنوعی" جو ظاہری طور پر دوسرول کویقین دلانا جاتا ہے کہ دو پریشان اور اداس ہے۔ قم میں رونا: یہ فریاد کو ظاہر کرتا ہے جو اندر میں یایا جاتا ہے۔ آس میں رونا: یہ فریاد کو ظاہر کرتا ہے جو اندر میں یایا جاتا ہے۔ اس فتم کے رونے کا شبت پہلو



زندگی میں اس متم کے رونے کا افر بہت واضح ہے کیونک بید انسان کو اسکے مقصد تخلیق کے قریب لاتا ہے جو کہ خدا کی بندگی ہے اور زندگی کے تمام پیلوؤں میں خداے تعالی کی یاد کوزندہ رکھتا ہے۔

قرآن مجيدرونے كو موسى كى نشانى كے عنوان سے ياد كرتا ہے، ادشاد مورم ہے:

وَ إِنَّا شَيْمُوا مَا الْهُولِ إِلَى الرَّسُولِ فَرَى الْخَيْمُ لِمُعَلَّى مِنْ النَّفَعِ مِمَّا عَرَقُوا مِنْ الْمُعَلِّى ا

"اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جورسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ النا کی آٹھوں سے بیسا شنہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔"

آج دنیا علی جینے بھی مسلمان ہیں ،وہ حضرت امام حسین ملیہ الملام کے احمان مند ہیں کہ جنگی وجہ سے انسانیت کا وقار نگا گیا، نماز نگا گی، قرآن نگا میا، طال و حرام کی تمیز باتی رہ گی۔ حضرت امام حسین " پر رونا سر چشمہ عزت و و تار ہے، یہ بزولی کا رونا نہیں بلکہ شجاعت کے لئے گریہ ہے،یہ نامیدی و حسرت کارونا نہیں بلک معرفت کے لئے گریہ ہے، غیرت انسانی کا رونا ہے، آ محمول سے جرنے والا مر آنسو دلیل عشق امام ہے، مظلوم سے

ا سورة مالده (٥) ، آيت ٨٣

اندرونی کیفیت کاظام کرنام میں وجہ ہے کہ انسان جب رو کراس کیفیت
کوظام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں آرام وسکون محسوس کرتا ہے۔ تو شی
میں رونا: اس فتم کے رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے ، جو اکثر کسی
موضوع کے بارے میں ماہ کی اور تاامیدی کے بعد ظام ہوتا
ہے۔ تقویٰ اور روحانی بلندی کے لئے رونا: یہ ایسا روتا ہے جو بے لبی،
مراست ، تکلیف، توبہ اور خدا ہے محبت کوظام کرتا ہے۔ یہ قریاد روح
کو پاک کرتی ہے اور خدا کے ترب کا مرحلہ طے کرتی ہے۔ جس سے
انسان کو تقویٰ اور روحانی طاقت عطا ہوتی ہے، حضرت اسام حسین ملیاسی کی
دونا خود کے اخلاق پر اور سانج پر گھرے افرات مرتب کرتا ہے۔

شیعہ نقافتی اختبارے حضرت اسام حسین طید بدعام گرید نہ صرف دور کی سربلندی اور ترتی کا سبب بنتا ہے بلکہ معرفت خدا حاصل کرنے کا بہترین ذراجہ بھی ہے اور سابی اختبارے حضرت اسام حسین پر گرید ایک اختان فریک ہے۔ ایک اختان فریک ہے۔ بیٹی طور پر ، یہ وکا اور خم ، انسان کی اندرونی تبدیلی کا سبب بخنے کے بعد ، سابی تبدیلی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جو تقوی کی نشود نماکی سبب بخنے کے بعد ، سابی تبدیلی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جو تقوی کی نشود نماکی مست میں روحانیت کے لئے روتا ہے جو ایک فیض کو اپنی اضلاتی اور ذاتی خوبوں پر خور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیسنا بید واضلی تبدیلی اسلام کے خوبوں پر خود و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیسنا بید واضلی تبدیلی اسلام کے بلند مقاصد کے مطابق معاشرے کی تقییر کی داد ہمواد کرے گی۔ روز مرہ کی بلند مقاصد کے مطابق معاشرے کی تقییر کی داد ہمواد کرے گی۔ روز مرہ کی





عیت اور ظالم سے نفرت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔
اللہ تعالی کی ذات بھی بمیشہ تی سے مظلوموں کے ساتھ ہے، کیونکہ ظالم کا
ساتھ دینے والاظالموں کے زمرے میں آجاتا ہے۔ جن مقامات پر دوئے
کی تاکید کی گئی وہ حضرت اسام حسین طیاست کے مصائب پر گریہ ہے، جوایک
عظیم عبادت کا تواب رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روحانی وردول کا علاج اور
انسان کو توبہ و مغفرت کے لئے تیار کرتا ہے، نیز خداوند عالم کی رحمت واسعہ
تک پو چنے کا ذریعہ بنتا ہے۔

کربلا کے داقعہ کو مختف طریقوں سے زیرہ رکھنے کے بارے میں ایک معمومین طبع بدی سے دعفرت اسام حسین طید ادی کی تاکید

قرمائی اور شاعروں کو مرثیہ اور نوحہ پڑھنے کی طرف نوتیہ کروائی، اور پھر المام حسین طبیعت کی زیارت کی ترخیب دلائی۔

حصرت فاطمه زمراسام عدّ عليها فرساتي بين: أيك روز رسول الله النَّافِيَّةِ إِلَى مرے بہاں تشریف لاے اور فرمایا: میرے بینے (حسن اور حسین) کہاں ين ؟ مين في عرض كيا : على ان كو البياماته في على ين خود رسول سائے کے مجوری رکھی ہو کی تھیں، آپ ٹافیا نے قرمایا:اے علی طیداللہ خیال رکھنا میرے بیوں کو گری شروع ہونے سے پہلے کمروایس لے آنا جب حفرت يوسف طياله الي بابا حفرت يعقوب للي المع عدا ہو يا تو حطرت يعقوب ملياملا في اين بين كى جدائى ميں اتا كريد كياك آی اچی آ تھوں کی بیٹائی سے محروم ہو سے۔ یاور بے جناب بوسف مل نہیں ہوئے تھے پھر بھی آپ طب المعام چالیس سال تک روتے رہے، مگر 

يزيد بول كالعلم وستم كيير رواشت كياموكا!





<sup>&</sup>quot; ماكم نيتايوري معدرك \_ جلدا مفره ١٨٠ - معريث ٢٧٤٢

حفرت امام حسین طبالعم پر گربه وزاری ایک الی عبادت ہے جے انجام دیے میں بہت زیادہ ثواب ملا ہے اور اس سے رضائے اللی ماصل ہوتی ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کے چیش نظر حقیر "عظرت امام حسين طباللام كريد وزارى" علم دوست افراد كے ليے الل سنت كى معتر كتب سے مدال اور متند حوالہ جات كے ساتھ چيش كرنے كى سعادت مامل کردہا ہے۔ یہ متاب ایك مقدمہ اور تین ضملوں ير مشتل ہے۔ فصل الل ميس انبياء معيم الما اور ائر معموين معبم الما اور بزرك مخصيتون کی حضرت امام حسین طیاسیم پر محربید و زاری کو متند حواله جات کے ساتھ اور فصل دوم میں معرت اسام حسین طباطق پر محرب وزاری کو اہل سنت کی معتركت سے مدل اورمتند حوالہ جات كے ساتھ اور قسل سوم ميں بر صغیر اور جنوب مشرقی ایشیا میں عزاداری کو چیش کرنے کی سعادت حاصل كردما بول.

ميں جيد الاسلام والسلمين آقاى رضا شاكرى رئيس نمايندگى جامعة المصطفىٰ الدوستان كا محكور جول جنبول نے اس كتاب كى تقريظ لكسى اور ونتر جامعة المصطفىٰ دو بل نو سے كتاب كى اشاعت قرمائى ، اميد كرتا جول يہ كتاب سب عى حقيقت پند مسلمانوں كے مطالعہ ميں اضافہ كا سبب بنے گی۔اور اللہ تعالى آخرت ميں شفاعت محد وآل محد ملبح العجم العجم العجم الدوس ليے تعييب فرما ہے۔

وما علینا ایو البلاغ ڈاکٹر میرزاھیر ملی ٹیرازی





### انبياء عليم اللام كاحفرت امام حسين طيالهم يامحرب

علامہ شوشتری لیکھتے ہیں کہ ، کربلہ میں واقل ہونا بی غم و حزن کا سعب بشتا ہے، جیسا کہ تمام انہیاء ہے، جیسا کہ تمام انہیاء کے ساتھ واقع ہوا تعلد روایت ہے کہ: تمام انہیاء کو کربلا کی زیادت اور وہاں پر تیام کرنے کی سعادت نصیب ہوگی ہے اور انھوں نے زیمن کربلا ہے محاطب ہو کر کھا کہ اے زیمن تم ایک خمر و برکت مکان ہو، اس لیے کہ تم میں آ سان اسامت کاروشن جاتدو فن ہوگا۔"

#### حفرت آوم طبر السلام كا گرب

سب سے قبلے تغیر جن کے سامنے جرائیل نے حفرت اسام حسین میدائیں کے مصائب کا ترکرہ کی وہ حفرت آ دم طیدائیں منصد پھر جب حفرت آ دم ا نے تغیر اکرم الزیق اور آئمہ معمومین میں اسم میں کے اساد محرای کوعرش پروردگار پر مشاہدہ کیا تو جرائیل نے حضرت آ دم سے کہا الحمیں پڑھو: "ا تعید بنتی شعد یا عالی بنتی علی یا الملیل بنتی فاصلے یا شفیسل بنتی المعسل

وَ الْمُسَيِّنِ وَ مِلْكُ الْإِحْسَانِ"

# فصل اوّل

حضرت امام حسين يرانبياء اور جهاروه معصوبين كالمحرسيه





جب اسام حسین طبه المام کام محرامی حضرت آدم کی زبان مبارک پر جاری اوا تواُن كي تحمول ہے ہے ساختہ آنسووك كاسيلاب جارى موميا ان كادل حميمين ہو می جرائل ہے کہنے لگے: کیوں اس نام کو زبان پر جاری کرتے سے مرا ول محكين موكياب اور ميرى آكه سے آنو ميى جارى مو كے يى ؟ جرائيل نے کہا: آپ کے اس فرزند اور خاتواوہ یہ مصائب کے پیاڑ توٹ پڑی سے جوسب کے سب اللہ کی راہ میں اپنی شہادت کو پیش کریں گے۔ حضرت آدم نے سوال کیا: وہ معیبتیں کیا ہوگی؟ جبرائیل نے کھا.آپ کا بد فرزند ياس، فربت كے عالم ميں حاى و ناصر كے يغير شبيد كرديا جائے كا۔ اے آوم اكاش آب اساس وآت ويكيس كدو كيد "وا خطشاه واظا ناجراه" كي فرماد کرے گااور بیاس اس کے اور آسان کے در میان وجو کیں کی طرح ماکل مو جائے گی ۔ کوئی مجی تکوار کے سوا اس کا جواب دیے والا نہ مو گاور پھر محسفند کی طرح ان کا سرپشت محرون سے جدا کردی جائے گا ان کے دعمن الن کے اموال کو غارت کریں مجے ان مح سروں کو ان مح خمروہ الل وعیال کے ماتھ شہر شہر بھرائیں کے یہ سب بھی حق متعال کے علم میں ہے۔ان معائب عے ذکر ہے معرت آ وم اور جرائیل ای طرح روے جس طرح باب جوان بيشرك م نري دوتاب

٥ علام على بالرئيلى بعارالافوارج ١٩٧١/١١٢٥ عدد

بولي."



حضرت آوم طب المعيم جس وقت زهين يه تطريف لاف جناب هواً

كودْ حوندت موت زشن كربلائه جائهو في وبال آيكاول مغموم مواآب نے

بے سافت گرید کیا اور اسام حسین عبد المام کی شہادت کے مقام پر پو میج

ي معرت آدم عيد المعام ك ي الرزية الله البي عيد المعام زمين ي كر ي

م آپ طباطعا کے جارے خون جاری ہوا، آپ نے آسان کی طرف سر بلند

كيا اور خداكى باركاه ميس عرض كياير وردكارا: كيا جمع عن كونى خطا سرزو بو كي

میں زمن کے مر خطع سے گذرالیکن یہ کیسی مصیبت والی زمین ہے ؟ وحی

پروردگار نازل ہوئی کہا اے آوم آپ سے کوئی خطا سرزرد لیس ہوئی ہے

ليكن ال مقام كرآب ك فرزند اسام حسين في المقام كى مظلوماند شهادت

والع مو کی ...آب نے عرض کیا، میرے فرزند کا قائل کون مو گا؟ و کی آئی

وہ زمین اور آسان کا ملون بزید ہے۔ پھر آ دم نے جرئیل سے کہا میں اس

قاتل كے ساتھ كيا سلوك كروں؟ جرئيل في كها اس قاتل برآپ لعنت

میعیے، پیرا دم المالات نے جار مرتبدیزیدی لعنت میمین اور دہال سے آپ

طرامع مرفات کی جانب رواند ہو محت وہاں آ کی ملاقات جناب حوالا سے



<sup>&</sup>quot; على مرجم باتر مجلى ديماد هاتواد ، ج ٣٣٠ م من ١٣٥٥ ب نقل اذ كتاب "الدر الشمين في امراد المانزع البلين " الرقيق تني الدين (١٩٥٥ق)

#### حعرت فوح عليد السلام كالمحرب

أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ١٤ أراد الله أن يهاك قوم نوح أوحى إليه أن شق ألواح الساج، فلما شقها لم يدر ما يصنع بها. فهيط جبرئيل فاراه هيئة السعينة ومعه نابوت بها مائة ألف مسهار وتسمة وعشرون ألف مسهار فسمر بالمسلميركلها السفينة إلى أن بقيت خمسة مسامير فضرب بيده إلى مسيار فاشرق بيده، وأصاء كما يضيئ الكوك الدري في أفق السهاء فتحبر نوح. فاصلق الله المسار بلسان طلق ذلق: أنا على اسم خير الأنبياء عمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، فهيما جبرئيل فقال له: يا جبرئيل ما هذا المسهار الذي ما رأيت مثله؟ فقال: هذا باسم سيد الأنبياء محمد بن عبد الله اسمره على أولها على جانب السنبنة الأبين، ثم ضرب بيده إلى مسيار ثان فأشرق وأثار فقال نوح: وما هذا المسار؟ فقال: هذا مسار أخيه وابن عمه سيد الأوصياء على بن أبي طالب تأسمره على جانب السفينة الأيسر في أولها، ثم ضرب بيده إلى مسيار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال جبرتيل: هذا مسهار فاطمة فأسمره إلى جانب مسهار أبيها. ثم ضرب بيده إلى مسيار رام فزهر وأثار، فقال جبرئيل: هذا مسيار الحسن فاسمره إلى جانب مسيار أيه، ثم ضرب بيده إلى مسيار خامس فزهر وأنار وأظهر التداوة فقال جرئيل: هذا مسيار الحسين فاسمره إلى جانب مسيار أبيه. فقال نوح: وا جبرئيل ما هذه النداوة؟ فقال: هذا اللم فذكر قصة الحسين عليه السلام وما تعمل الأمة به، فلمن الله قاتله وظالمه وخالله. "

الس بن مالک نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت تیفیر اکرم ترفیق ارشاد فرماتے ہیں: جب خداو مرحنعال نے حضرت نوح" کی قوم کو بلاک کرتے کا ارادہ کیا تو حضرت نوح" کو دستور دیا کہ جرائیل کی فظارت میں کشتی بنائیں

اور اس محتی میں استعال ہونے والی ایك مزار كيليس جرائكل نے حصرت نوح کو دیں اور حضرت تو ع نے ان تمام کیلوں کو محتتی بنانے میں استعمال کیا جب آخرى يا في كيليس بالى بيين توجب حضرت نوح مف المحيس لكات كااراده سیااور أن میں ہے ایك كنل كواس مقصدے ماتھ میں لياتوا مانك اس ور خشندہ ستاروں کی مائند تور نکلنے لگا حصرت نوح سے ماجرا دیک کر جمران ہو محے \_ حضرت نوح" نے کہا: اے جرائیل اس کیل کا کیا ماجرا ہے میں نے آج تک ایس کیل تبیں دیجی جرائیل نے جواب دیایہ کیل خاتم الانہیاء " کے تام نای سے منسوب ہےاہے کتی کی دائیں جانب نصب کریں - حضرت نوع نے بھی ابیا ہی کیااور چر دوسرے کیل کو نسب کرنے کے لیے افعایا تواس کی ہے میں ایک نور بلند ہوا، حضرت نوح " نے یو جما یہ کیا ہے؟ جواب ملا: يركيل سيد الانبياء كے جازاد بمائی على ابن ابيطالب على اللهم كے نام سے منسوب ہے اسے کنتی کی بائی جانب نصب کریں۔عفرت نوح نے میں ایا ی کیا اور پھر تیری کیل نسب کرنے کے لیےاٹھائی اس ے بھی نور بلند ہوا تو جرائل نے کہا یہ کیل آخری پنجبر کی جی معرت فاطمہ زمراسام الله طیام نام نامی سے منسوب ہے اے لیے والدے منسوب کل کے ماتھ نصب کردیں حضرت نوح انے بھی ایا ای کیااور پھر چو تھی كيل اشال تواس ع بهي نور بلند جوا تو جبرائيل في كيابيه كيل حطرت حسن مجتنى عليه السلام كے نام سے منسوب ہے اسے ان كے والد محرامى كے نام سے منسوب کیل کے ساتھ نصب کریں لیکن جب حضرت لوج نے یانچویں





<sup>·</sup> علامه محمر باقر مجلسي، بعاد الافواد ، ج ٢٣٠ من ٢٣٠ قر مكتب شيعه آن لا تن

کل افحائی تو پہلے تو اس بے نور افعالیکن جب حضرت نوح فے اسے محشّی میں نصب کیاتواس بے خون جاری ہو گیا۔ حضرت جرائیل نے کہا: یہ کیل حضرت امام حسین کے نام نامی ہے منسوب ہے اور پھر جرائیل نے حضرت امام حسین کی شہادت کا ماجرا بیان کیا اور آخری پینجبر النہ آئے ہی امت کا پینجبر کے نوائے ہے گئے امت کا پینجبر کے نوائے ہے کہا ہے۔

حطرت اور طراحت جس وقت کشتی علی سوار ہو کو ساری دنیا کی سیر
کرتے ہوے کر با کی سرزین پر پہونچے اور اگل کشتی بیمنور میں جانے گلی تو
آپ کو غرق ہونے کاڈر محسوس ہوا ،آپ نے پر ورد کارے عرص کیا: خدایا
میری کشتی کا ہم جگہ ہے گذر ہوا لیکن اس زمین کی کیفیت بی پچھ اور ہے!
جرکن نازل ہوے اور کہا: اے لوح : یہ خاتم النانبیا صفرت مجھ النائی اے فرزند کے شہید ہونے کا مقام ہے۔ نوع عبدالله سے اور جماانکا قاتل کون ہے؟
جرکنل طب المع نے کہا: وہ وہ ہوگا جس پر سات آسان اور زمین کی لعنت ہے
ہو کو مقام جودی پر جا ہوئے ؟

حفرت إبراجيم طيدالسلام كالمحرب

حعزت ابراہیم منہ العام کا گذر کر بلا کی زیمن سے ہواتوآ پکا گھوڑا گل میااورآپ گھوڑے سے زیمن پر گر گئے اور آپ کے مریر چوٹ تکنے سے سر

ے فون نگلے لگا ، آپ استغفار کرنے لگے اور خدا کی بارگاہ میں عراض کیا پروردگارا: کیا جمعے ہے کوئی خطا سرزد ہوگئی ہے؟ چر سکل نازل ہوے اور کہا: اے ایراہیم ملیا ملمان آپ ہے کوئی خطا سرزد نہیں ہوی لیکن اس زمین پر آپ ملیا ملان کے قرزند خاتم الانہیا اللہ قیالی کا فواسد اور علی ملیا ملان کا فرزند تحقی ہوگا ہے۔۔۔۔ ^

#### حرست اساميل طيدانسلام كالحري

حضرت اسا عن طباسه تم فرات کے کنادے اپنے جوانوں کو چرانے میں مشغول تے ایک ون ان کے چروائی کے چروائی کے چرانے میں مشغول تے ایک ون ان کے چروائی کی کیا وجہ ہے؟ حضرت اسا عیل نے خداو تر متعال ہے اس کی علمت وریافت کی تو جرائیل نازل ہوئے اور کہا اے اسا عیل آپ خوری اِن حواثوں ہے اس کی علمت دریافت کریں وہ خوری آپ کو ماجرا ہے آگاہ کریں گے ؟ حضرت اسا عیل کے اس کے ماجرا ہے آگاہ کریں گے ؟ حضرت اسا عیل کے اسلامی کے دواثوں ہے ہو؟ ہے جواثوں ہے ہو؟ ہے اور جواثوں ہے ہو؟ ہے ہو؟ کہ سے دی جواثوں ہے ہو؟

"فقالت بلسان فصيح: قد بلدنا ان ولاك الحسين(ع) سيط محد يقتل هنا صلشاناً فدمن لانشرب من هذه المشرعة حزة عليه"



۸ علامه محرباقر مجلی، بعارالافوار: ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ ۲۹۳ د سید موکی جوادی، موکنامه آل محد، ص۳۳

<sup>\*</sup> علام محر بالرمجلى ، عاد اللوز : 374 / 277 3 47

#### حنرت سليمان عليدالسلام كالمحرب

جب حفرت سلیمان طباطی اواهی اپنی سواری پر سوار او کر زهن کی گروش کرتے اور کر زهن کی کروش کرتے اور کر زهن کی جورش کرتے اور کر رہن کر بلاے گذرے تو ہوائے اگی سواری کو تمن مرتبہ گردباد میں پیشا ویا اور قریب تھا کہ وہ کر جاتے۔جب ہوا تھی تو حضرت سلیمان کی سواری کر بل کی سرزهن پر نیچ اخری۔ حضرت نے سواری ہے جہاکہ کیوں اس سرزهن پر رکی ہو؟

"فقالت ان هنا يقتل الحسين فقال و من يكون الحسين فقالت سبط عمَّو الحتار و ابن على الكزار"

العلام مرباتر مجلى عدالافواري ١٠٠٠ من ١٠٠٠ مام ١٠٠٠ ١٠٠٠

اس نے کہا اس مرزمین پر حسین طید بھی شہید کے جاکیں ہے۔
حضرت سلیمان طید بھی نے ہوچھا: حسین طید بھی کون ہیں؟ جواب ملاآخری
تغیر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوائے اور علی مرتعنی طید بھی کے قرزند ہیں۔
ہوچھا کون اُن سے جنگ کرے گا؟ جواب ملاآ سان وز بین کا ملعون ترین فخص
یز ید - حضرت سلیمان طید بھی نے آ سان کی طرف باتھ بلند کرکے اس پر
لانت جیجی اور تمام جن وائس نے آ بیان کی طرف باتھ بلند کرکے اس پر
لسنت جیجی اور تمام جن وائس نے آ بین کہی پھر حضرت سلیمان کی سوار ک

#### عترت موی اطب السلام کا گرب

حطرت موکی عید الملام ہے جن نون کے جمراہ بیابان میں سفر کر رہے ہے کہ جب وہ کر بلا کی سرزی پہنچ تو حضرت سوک طید الملام کے جو تے کا تمہ کھل الیا اور آیک تین پہلووی والا کا ناحضرت موکی کے پاؤی میں پیوست ہوگیا جس سے حضرت موکی علیہ الملام کے پیر سے خون جاری ہونے لگا۔ حضرت موکی علیہ الملام کے پیر سے خون جاری ہونے لگا۔ حضرت موکی علیہ الملام کے پیر سے خون جاری ہوتا ہے؟ خداوند متعالی نے حضرت موکی علیہ الملام کو وقی کی اس جگہ یہ حسین طید الملام شہید ہوں کے اور ان کا خون بہایا جائے گا تمہارا خون بھی ال علیہ کے ساتھ وابعی کی خاطر جاری ہوا ہے۔ حضرت موکی طید الملام نے عرض کی : بارالیا ا حسین طید الملام نے موسلی المید الملام نے عرض کی : بارالیا ا حسین طید الملام نے موسلی المید الملام نے عرض کی : بارالیا ا حسین طید الملام کون جیں؟ ارشاد ہوا؛ وہ محمد مصطفی المید الملام کی : بارالیا ا حسین طید الملام کون جیں؟ ارشاد ہوا؛ وہ محمد مصطفی المید الملام کی : بارالیا ا





<sup>&</sup>quot; علار محربالر مجلى، عدالافدرج ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ . ٢٠٠٥

تواے اور علی مرتضی المام کے لخت جگر میں حضرت مومی طید المام نے انجی مناجات میں عرض کی:

"ا رَبِّ إِنْ فَشَلْتُ أَنَّةً مُعَدُورً مَنْ عَلَى سَامِ الْأَسْرِ فَقَالُ اللّهُ تَعَالَى فَشَلْتُهُمْ إِنَشْرِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمَعْ اللّهِ عَلَى الْمَرْ فِي إِسْرَائِيلَ الْمُعَلَّمُ وَالْمَعْ وَ الْمِعْلَا وَ الْمُعَلِّمُ وَ الْمُعِلَّمُ وَ الْمُعِلَّمُ وَ الْمُعِلَّمُ وَ الْمُعِلَّمُ وَ الْمُعِلَّمُ وَ الْمُعَلِّمُ وَ الْمُعَلِمُ وَ الْمُعَلِمُ وَ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اے میرے پروردگار! آخری ٹی گامت کو باتی نیول گامتوں یہ کیوں برتری دی؟جواب طا:ان میں وس خصوصیات پائی جاتی ہیں جن گی وجہ سے انھیں فسیلت وی گئی ہے۔ حضرت موی طید انھیں فسیلت وی گئی ہے۔ حضرت موی طید انھیں فسیلت وی گئی ہے۔ حضرت موی طید انھیں فسیلت کیا ہیں جھے بھی بتا کی تو میں بنی امرائیل کو کہوں کہ وہ بھی ان پر حمل کریں تو اللہ تعالی نے قرمایا: تماز، زکات، روزہ، جی جہاد، جعد و بھامت، ترآن، ظم اور عاشورا، حضرت موی طید انھیا نے کہا خدایا عاشورا کیا





ے؟ قرمایا : وہ رونا، عزاداری اور مرثید خوانی ب رمول خدا تا اللے فرزند کی مصیبت میں رونے کی صورت بنانا، اے موک میرے بندول میں جو بھی اس زمانے میں گربیہ اور عزاداری کرے کا اور فرزند مصلی کی مصیب ی تعزیت دے کا اے جنت جاودانی دونگا، اور جو یندہ نوامہ رسول النائیم کی محبت میں اینے مال کو خرچ کرے یا کھانا کھانے کا اور کوئی کام کرے کا تو اس کے مال میں برکت دول کا۔اور ایک درہم کے عوض خر برابر عطا کروں کا۔اور اسے جنت میں عانیت دوں کا اور اس کے سارے مناہ معاف کروونگا۔ اور متم ہے مجھے الی عرات و جلالت کی، جس محسی مرد یا مورت کے آمکھوں سے ایک تطرة النك حسين ير فك كا ما شورا يا غير عاشورا كو تواس سو شهيد كا اجرا دول کا منقول ہے کہ حضرت موی نے یادگاہ رب العزت میں تی اسرائیل کی بخشش کی درخواست کی توانند جارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے موس الحسين ك قاتل كے علاوہ جو مجى اسے منا موں كى جمع سے معانى ماسكے كا على اس معاف كروون كار حفرت موك من في اس كا تالل کون ہے؟ خداوتر سمال نے فرمایا، اس کا کائل وہ ہے جس پر محملال وریاؤں میں، درعمے بیابانوں میں، پرندے مواول میں لعنت میم میں۔اس کے جد معرت محرمطفی المائے کی است کے کچے ظالم اے کر با کی مرزين يرشيد كروي محاوران كالكوثرافرياد كرے كا۔

<sup>&</sup>quot; ميمرزا حسين محدث نوري، متدرك الوسائل، ج٠١، ص ١٣١٨

" الطَّالِيَّةُ الطَّالِيَّةُ مِنْ أَنَّةَ خَلَتْ إِنْ بِنَّتْ نَيِّنا " "

" فراد ب فراد ب امنت مصطفى تؤليظ سے كد جنبوں نے اپ نی كے نواسہ كو تمل كرديا۔"

پھران کے بدن کو حسل و کفن کے بغیر صحر اکی محرم ریت پر چھوڑ دیں گے اور ان کے اموال کو غارت کریں گے ان کے الل و عمال کو قیدی بنالیس کے ان عے ساتھیوں کو بھی مل کردیں مے اور ان عے سرول کو نیزوں پر بلند کرکے بازارون اور گلیول میں مجرائی کے۔اے موئ اان کے بعض عے بیاس كى شدت سے مرجائيں كے ان كے بروں كے جم كى كمال بياس كى شدت ے سکو جائے گی دوجس قدر مجی قریاد کریں گے معدو طلب کریں محے السان ما تكيس م كولى بحى إن كى مدد كو تين برح كا اورا تحيس امان تبيس وى جائے گی۔حضرت موک نے روتے ہوئے اسے باتھوں کو بلند کر کے مزیدی لعنت کی اور حضرت امام حسین طیا<sup>منام</sup> کے لیے دعا کی اور بوشع بن نون نے آین کہلے حضرت موی طب الله اف عرض کی: اے میرے پرور کار! حسين ك تأمول كے ليے كيا عذاب موكا؟ خداو ترمتعال في وحى كى: اے موک انتھی ایسا عذاب ووٹکا کہ جبنی بھی اس عذاب کی شدت سے ہناہ مانکیں گے ، میری رحمت اور ان کے مدکی شفاحت ان لو موں کے شامل حال

" علامه الدبائر مجلى، عاد الافواد ، ج ١٩٧٥ ١٢١٢

نہ ہوگی اور اگر حسین کی عظمت نہ ہوتی تو میں ان کے قاتگوں کو زندہ در گور کر ویتا۔ حضرت موٹی طیاب نے عرض کیا، پر در دگار میں ان سے اور جو بھی ان ( قاتگوں) کے کاموں پر راضی ہوں کے میں ان سب سے بیز ار ہوں۔ خداو عدمتعال نے ارشاد فرمایا. میں نے ان (حسین ) کے ویر دکاروں کے لیے بخشش کو استخاب کیا ہے۔

"وَ اعْتُمْ اللهُ مَنْ بَكَا عَلِيهِ أَوْ ابْكَا أَوْ بَبَاكًا عَرْمَتْ جَمَدَهُ عَلَى اللارِ" اور جان لوا جو بھی حسین پر روئے یا روالائے یا روئے کی شکل منالے اس کا جسم جہم کی آگٹ پر حزام قرار دے دول کا۔"

### حغرت ذكريا مليد السلام كالمحرب

حفرت زکریا طباطه کے کر بلاکے اس جانسوز واقعہ کو سنا تو اس قدر مناثر ہوئے کہ تین دن تک اپنے گھرے باہر تشریف نہیں لاکے اور لوگوں کو سلنے ہے منع کردیا اس مدت میں عزاداری سید الشداء علیم السام میں مشنول دہے اور ان جلوں کا تحرار کرتے تھے.

" إلهي اتنجع خير جميع خلقك بولده ؟ إلهي اتنزل بلوى هذه الرزية بنتائة ؟ إلهي اتلبس على و فاطمه ثباب هذه المصيبة ؟ إلهي اتحل كربة هذه المصية بساحتها ؟"

م مير زا حسين محدث نوري. مندرك الوساكل رج ١٠، ص ١٣٣٥، ح ٢١١





خدایا کیا تو این بہترین محلوق کے فرزی کی مصیب میں اس کے ول میں در دبیدا کرے کا برودگارا کیا تو اس پر بڑی مصیب نازل كرے كار بارالها، كيا تواس لباس مصيبت كو على و فاطمه كو بہنجائے كا، یا اللہ کیا تواس مصیبت کو ان و و توں کے لئے روا رکھے گا۔؟ ۳ اور ان جملوں کے بعد خداو تد متعال ہے التجا کرتے تھے کہ بار الہا ا <u>ج</u>ے ایک فرزند منایت فرما جس کی محبت سے میرے ول کو نورانی کردے اور چر مجے اس کی مصیبت میں اس طرح سبتلا قرما بس طرح ابے مبیب محد مصلیٰ اٹھٹے کو ان کے فرز ہر حسین کی معیب میں مبتل قرمائے گا۔ خداو محتمال نے حضرت زکریا کی و ما آبول کرتے ہوئے انہیں حطرت کی منابیت کیا اور پھر حطرت يك شهيد مو يحة اور زكرياً ان ك عم مين سوكوار مو يحة - معرت یجی" اور حطرت امام حسین طبیعهام علی ایک اور شابهت میه متمی که یہ دونوں بزر گوارچھ ساوکے حمل کے بعد متولد ہوئے تھے۔

حفرت میں مد معام ایک دن اے حوار یوں کے ہمراہ کر با کی مر زمن سے گذرے اس محرامیں آپ طیالت نے دیکا ایک شیر دھاڑے

" علاس مجر بالرجلي. عارالافار : ٢٠٦٥ م ١٩٢٥ ٢٦

حفرت ميى الميد السلام كا كرب



مارتا ہوا اور آپ طیامل کا راستہ روک دیا ، آپ طیامل نے شیر سے کا

كيول تم في حارارات روك ويا ؟ ال في صيح زبان ميم كما يهال معرت

محمد مصطفی الزنظیم اور حصرت علی طید الملام کے قرزید حضرت اسام حسین طید الملام

كو تمل كيا جائيًا، جب تك آب الح قائل يزيد را اعنت نيس كريك آب كا

راسته نهیں چپوژونگا. پھر حصرت صیبی اطباست فیزید پر لعنت اور نفرین کی

اورآب كي حواريول في آئن كها، كرآب آكي زه كا-"

معرت خاتم الانبياء الخافيا كاكرب

جارده معمومين عليم الدام كاحفرت ادام حسين عليدالسلام يموي

اساء بنت عميس فرماتي جين: عين حضرات امام حسن اور امام

حسین طیا الله کی ولادت باسعادت مے مواقع پر آپ کی وادی

حعرت فاطمه زمراسا العطائد طبائع ياس موجود تحى دجب معرت امام

حسين كي ولادت موكي لو حفرت خاتم الانبياء الينظي مرك ياس

تحریف لاے اور قرمایا:اے اسام میرے قرزی کو میرے یاس

لے آؤے میں نے مولود کو ایک سفید کیڑے میں لپیٹ کر رسول خدا

م کے سپرو کردیا۔ معرت کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان

<sup>&</sup>quot; علامه محد بالرنجلي. يحاد الافوار رج ٢٢٢م ٢٢٠٠ و سيداراتيم برو تردى. تغيير جائع. چ ۴ ص ١٣٩٩

میں اقامت کی اور پھر ہے کو اپنی گود میں رکھ کر دوئے گئے۔ میں
نے عرض کیا میں آپ پر قربان جادک کیول گریہ فرما رہے این ارشاد فرمایا: اپنائی فرز تدید و و با ہوں۔
میں ارشاد فرمایا: اپنائی فرز تدید مواج ا میں نے دو بارہ دریافت کیا یہ تو ایمی متولد ہوا ہے ا فرمایا: اے اسام امیرے اس فرز تدکو متمکروں کا ایک گروہ شہید کردے کا خداد تد متعال المیمی میری شفاعت سے محروم رکھے۔ پھر فرمایا: اے اسام ایر بات ابھی فاطر سے اف میں دکر نہ کرنا کیو تک یہ فرز تد ابھی متولد ہوا ہے۔ اس

### حفرت على ابن الياطالب طبهاديهم كالمحربية

"قَالَ الْبَائِرُ عَلِيهِ السَّلَامُ مَنْرُ عَلَىٰ بِكُرَالًا فِنْ الثَّنِينِ مِنْ الْعُمَايِهِ قَالَ : فَلَمّا مَرّ بِهَا وَلَمْرَاتُ فَيِمَادُ لِلْبَكَانِ ثُمّ قَالَ : فَمَا مَنَاخُ رَبّابِهِمْ وَمَلَا مَلْتِي رِعَالِهِمْ وَمَنْهَمَا تُهْرَاقُ بِمَاوَهُمْ مَطُولِيْ لَكِ مِنْ ثَرْتِهِ عَلِيْكِ ثَهْرَاقُ بِمَانِئَ الْآجِيجِ \*\* "

امام باترطبائه فرماتے ہیں: حطرت علی طبائه این دواسی بے ہمراہ کر بلا سے گزرے اور جب کر بلاکی سر زمین پر پنج تو آپ کی آ کھوں سے آ نسو جاری ہو گئے اور فرمانے کے اس سر زمین پر شہدار کی سوار یاں رکیں

" مانظ ابوالموريد خوارزی، عمل خوارزی ، رچ افعل ۴ ص ۸۸

\* علام محر باقر مجلى، عاد الافواد ، ج ٢٠٠ مى ١٥٨

کی اور ای میک ان کاخون بهایا جائے گا، اے زیمن او کنی خوش نعیب ہے کہ تیرے اور شہداء کاخون بهایا جائے گا۔

#### حغرت فالممدزم إسلام الشرطيها كالحرب

حطرت المام حسن مجنبی اطید المام کا محربید حضرت صادق آل محد طید المام کا ارشاد ہے کد جس وقت حضرت امام

<sup>&</sup>quot; علامہ محد باتر مجلسی، بحارالانوار، ج ۳۳، ص ۴۳۹ مرحوم طبری مجل اس حدیث کو بعلام الوری بانعلام الهدی، ج ۱، ص ۱۳۵۵ و شخ سلیمان قندوزی حنل متناب بنائج الموزة ج ۱، ص ۳۰۰ سنت تش کیے ہیں۔





حفرت المام حسين طيد المام كافودائي ير محيد كرف ك بارے ميل كهنا:

"من أبي عبدالله عليه السلام... فقال: قال الحسين عليه السلام: أنا قتيل النبرة، لا يذكرني مومن الأبكي " ""

سیدالشداد صفرت اسام حسین طید است فرمات بین: میں وہ شهید راو خدا بول کد جس مومن کے سامنے میری مصیبت بیان ہوگی وہ ضرور میری خربت اور بیکی پر دونیگا اور اس کاول مغموم اور پریشان ہوگا.

"فال المسين عليه الشلام أما قينال المورة لايذكرين مؤين الا بكلي"" حضرت اسام حسين طيداس فرمات مين: عمل عبرت آموز متقول مول اور مير مومن جوير ميري مصيبت كے لئے روئے كا۔

قال السين عليه الشلام : من نبعث رفيعا: فيما قمارة نؤاة الله عار وجال المعالمة ...

حضرت حسین بن علی طید المصائے فرمایا: جو محض حاری مصیبت برآ نسوکا ایک تطره مجی بهائے خداوتد عالم اسے جنت فعیب فرمائےکا۔ حسین طید الملا این بھائی کے مربائے آئے اور طالت ویکی تو روئے
گئے \_امام حس طید الملائے ہو چھا \_ بھائی کیوں روتے ہو ؟امام
حسین طید الملائے کہا : کیے گرید نہ کروں کہ آپ کو مسموم دیکھ رہا
ہوں ،لوگوں نے جھے بن اِھائی کا کرویا \_

امام حن طرامی نے فرمایا: میرے بھائی! اگر چہ بھے ذہر دیا گیا ہے۔ بہائی، وودہ ،وواو فیرہ) چاہول کیال میں ہے۔ بھائی، مختل اور فائدان کے افراد میرے پائل موجود ہیں، حیل " لا یوم کومک یا اہا عبدالله " اے ابا عبد الله! تمہاری طرح میری مالت تو نیس ہے، تم پر تمیں مزار اشتیار کا جوم ہوگا جو دعوی کریں گے کہ ہم است محدی ہیں۔ وہ تمہارا محاصرہ کرکے قتل کریں کے ، تمہارا فون بہائی گے، تمہارا محاصرہ کرکے قتل کریں گے، تمہارا فون اور بھول کو امیر کریں گے، تمہارا مال اوٹ لیس کے، تمہاری حود توں اور بھول کو امیر کریں گے، تمہارا مال اوٹ لیس کے، اس وقت نی امیہ پر خدا کی لینت روا کو گا۔

مرے ہمائی تمہاری شادت داکداز ہے کد:

"و بیکی علبک کل شق حق الوحوش فی الفلوات و الحیتان فی البحاد " تم پر تمام چزی گری گی بهال تک که حیوانات محرائی اور سندرول شی مجیلیال تمهاری مصیبت پرروکی گی "- "

<sup>&</sup>quot; شخ حدد آن، امال مجل ۱۰۰. و سید حیوالرزاق التوم ستتل المتوم ص۲۳۰



۳۰ - ایوانهاسم قولویه اهمی دادههٔ ۱۳۷۰ کامل الزیادات ریجاد می ۲۰۰ . و مقامه محد باقر مجلسی به مارالافواری ۱۳۴۳ و ۲۰۹

<sup>&</sup>quot; علام كل بالركيلي، عد الافراد ، ع ١٩٠٥ مل ١٤٠١

<sup>&</sup>quot; الشهيد العاشي نور الله التوشري احقاق الحق رج مرس ٥٢٣

### حعرت المام مجاد طيامهم كالمحب

حعرت المام صادق مليد المدائي زواره سے قرمايا: مير عد على بن الحدين طيد المدائي جب مجمى حسين بن على طيد المدائي كو ياد فرمات، اس قدر كريد فرمات كدآ يكى ديش مبارك آفسودك سے تر ووجاتى اور وہالى موجود سجى لوگ كريد كرتے۔

"قَالَ عَلِيْ بْنَ الْحَسِينَ السَّهَادِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهَا مُؤْمِن دَمِعَتْ طَيْنَاهُ لِتَشْلِ الْحَسِينَ وَمَنْ مَمَّا حَتَىٰ فَهِمِيْلَ عَلَى خَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللَّهُ فِي الْجَاتِمِ غُرُوا"""

" ايرالام قرار الى كال الإيدات عاد ميه

حطرت المام سجاد طید المی فرماتے میں: مجھے جب مجی اولاد فاطمہ کی شھادت یاد آتی ہے تو میری آ مجھول سے آئسو جاری ہو جاتے ہیں۔

## حترت نعام عجر بالرطيانهما كالحرب

علقه حطری نقل کرتے ہیں کہ اسام باقر بند المام عاشور کے دن اپنے محمر میں المام حسین طیداللہ کے لئے عزاداری بریا کرتے تنے اور آپ نود بھی اپنے جد امیم المبد میں تقید سے کام تبیل لیتے امید اسام حسین طب تنے، اور محمر میں موجود افراد سے فرمائے تنے، " حضرت اسام حسین طب المام کے لئے سوگ منائی اور حضرت طیداللہ کی مصیبت پر ایک دومرے کی المبیت کہیں اور حضرت طیداللہ کی مصیبت پر ایک دومرے کی تسلیت کہیں اور

"قَالَ الْبَافِرَ عَلِيهِ السَّلَامُ بُثُمَّ لِيَندُبِ الْحَسِينَ وَيَكَذِّ وَيَأْمَرُ مَنْ فِي دَارِهِ بِالْبَكَائِيُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمُ فِي دَارِهِ مُعِينِيِّتُ بِاطْهَارِ الْجَرْعِ عَلَيْهِ وَيَطلاقُونَ بِالْبَكَاءِ يَسْطُهُمُ بَسْماً فِيُ الْبَيُوْتِ وَلِيْمَزِ بَسْطُهُمْ بَسْماً بِمُصَافِ الْحَسِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ" ""

حطرت المام محمد باقرط المعان ان افراد کے لئے جو عاشورا کو امام حسین کی زیارت جہیں کریکتے ،فرمایا ، م خفس اپنے گر المام حسین پر لوحہ خوانی وعزاداری کرے اور این الل خانہ کو بھی ایمان وستور دے اور گھر میں عزاداری بریا کرے اور ایک دوسرے کو تعزیت بیش کرے۔

۱٤ ايوالهام قولوب الخي پامل الزيادات ، ص ١٤٥١





المسلم في حين بلنجي. تقدوزي. حتى يا يج المودد. من ١٣٩٩

<sup>&</sup>quot; علامه محر بالر كلى بعد الافوارية ١٠٩ م، ص ١٠٩

<sup>&</sup>quot; الله ما كل السيدين ١٠٥ م ١٠٥٠.

# حفرت امام جعفر صادق طياميم كالحرب

"قال الشادق عليه المثلام: يا وغيل الحيث ال تشيدني ينا الشادق عليم الشلام" "" معزا الله خدو الأيام المام خون كانت عليما المنات عليم السلام" " معزرت المام صادل عليه السلام في وعيل شاعر س فرمايا: الدوميل التحييد فم حسين عليه المنام ك اشعار يهند جي، كونكه بيدون الم فائدان الل بيت في حسين عليه المنام ك اشعار يهند جي، كونكه بيدون الم فائدان الل بيت كل في والدوه كادن ب

حضرت اسام صادق طید المعالی المعالی مطلومیت اسام حسین طید المعام کے علاوہ فیر کے لئے کے یا کسی علاوہ فیر کے لئے گئے کے کا مکروہ ہے۔ لینی دینا کی کسی چیز کے لئے یا کسی عزیز کے مراف اسام عزیز کے مراف این کے لئے آہ ویکا اور رونا مکروہ ہے صرف اسام حسین طید المام کا فم ایساغم ہے کہ جس پروٹے ہے بہت اجر ملک ہے۔

حطرت لعام موى كاعم طيامهم كالحرب

حضرت المام رضاط المع الماري والد كراى حضرت المام موى كاظم طراسات معلى معلى الماري والد معلى الماري والد معلى الماري والد معلى الماري والد

بزر موار کی سنت سے تھی کہ آپ کے چیرے پر مسکراہٹ تہیں ہوتی تھی بلکہ
آپ مغموم ہوجائے بہال تک کدوی مخرم کٹ میں حال ہوتا اور جب وس
عرم آ جاتی تو آپ اسام حسین طیاستی شدید گردید وزاری کرتے اور فرما ہے
شخصہ حسین این علی طیاستی کی اللہ تعالی کا درود ہو آج میں کے دن آپ کو
شہید کیا گیا تھا۔ "

### معرت اسام دشا عيلهم کاگرب

" قال الرَضَاءُ مَنْ كَانَ يَوْمُ عَاشَوْرُوا يَوْمُ تُعِينِهِ. وَخَانِهِ وَكَالِمِ جَعَلَ اللَّهُ عَلَّ وَجَلً يَوْمُ الْفِينَامَةِ يَوْمُ فَرْجِهِ وَشَرْدُرِهِ" ""

حطرت امام رضاطید المدیم نے قرصایا: جو مخص عاشور اسکے دن مصیبت بور حزن کی حالت میں رہے تو خداوند عالم ایسے مخص کے لئے روز قیامت خوشی وسرور قرار دیگا بینی اس دن وہ مخض خوشحال ہوگا۔

" قال الرّضا عليه الشلام عا ابن شبيف ! لن كلت باكياً بُشَيِّ البَّكِ المصين بَي عَلَيْ مَن إِنِي طَالِبِ عَلَيْهِ السُلامُ اللَّهُ فَيْ كَا يَنْهُ الْكَبْشُ" " حضرت اسام دضا عيد المسلام قالهُ في عَلَيْهُ المُستيب ! الرُّ كُريه كُرّا جاسيخ موقواسام حسين عيد المعهم كريه كروكونك المحمل جانودكي طرح وزي كيا كيا تفا

> " الشيخ حيدالله البحريني ، حوالم العلوم ، ص ٥٣٨ " حسين عبدالمحمدي ذبيته حاى قيام لهام حسين ن ٢٠، ص ١٨١ " علامه عمد بالرمجلني ، بمارالانواد ، ن ٢٣٣، ص ٢٨٦





۲۸ الشخ اسا محل المعزى الملايرى، جائع احاديث التسيد بن ۱۳ من ۵۷ م ۲۵ ما ۱۳ من ۵۲ م ۲۵ م ۱۳۵ من ۱۳ من ۱۳۵ من ۱۳ من ۱۳۵ من ۱۳ من ۱

"قَالَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَنَ شَهِيْهِ ! أَنْ بَكَيْتُ عَلَى الْمُحَمِّقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَقَ تَعِيدُ نَمُوْغَكُ عَلَى خَدُيْكَ فَقَرَ اللهُ لَكَ كُلُّ ذَنْهِ اذْنَكَ صَوْرًا كَانَ أَوْ كَيْمِراً قَلِيْلاً كَانَ أَوْ كَوْرًا ""

صرت المام دخاط الماكان فرمايا: الع فرز عرشبيب! الحرتم المام حسين به التا كريد كردك المو تم المام حسين به التا كريد كردك المو ترب دخمار برجاري بوجائي الواس كيد في الداوتد عالم تحادث مناه معاف كردك كا جاب ده الناه جهوف بول يا يزك، كم

حفرت لهام عجد تمثّق طيامهم كا گزيد

حفرت امام جواد طياسه بيان فرمات إن:

" ما بكت السياء الآ على يحيى بن ذكريا والحسين بن على عليها السلام" ""

لیمن آسان حضرت کیلی طیاله اور حضرت سیدالشهدا. کی مظلومیت کے موالحسی اور کی مظلومیت پر ٹھیں رو بیا۔"

معفرت لسام جواد عليه السلام فرماستے ہيں:

" من زار الحسین لیله تلاث عشرین من شهر رمضان و حی لیلة اللتی برجی ان تکون لیله الندر و فیها یغرق کل امر حکیم صافحة اربعة و عشرون الف ملک و نبی کلهم بسطنن الله فی زیارة الحسین فی تلک اللیلة" ""

جو شخص ماد رمضان كى سنيسوى دات كو المام حسين عليه السام كى زيادت كرتا ب تو جار براد قرشة ادرانهياء اس زائر سه مصافى كرة بي ادر سب كے سب خداد تد سے اس دات كو اسام حسين كى زيادت كے لئے اذان طلب كريے جى -

معرت امام على التي طيداما كالري

"ابو إشم جعفرى، جو اسام إوى طيد الملك كالي بي، كهت بي، كهت بي، جب اسام اوى طيد الملك على بي، كهت بي، حب اسام اوى طيد الملك خير على الملك حائر حينى " (قبر السام حسين طيد الملك كي بين بين بين بين بين بين بين بين الملك كو كهذا الله الملك كو كهذا الله المواحد حائر السام اوى طيد الله المواحد حائر حسين بين بين بين احرام بين ابو باشم دو باره اسام عيد الملك كو كهذا الله عين الملك كو كهذا الله عين الملك كو كهذا الله عين الملك كو ما تعد بيش آيد ماجرا المام طيد الملك كل خدمت التي بيان كيار حضرت في بين بلال كل ما تعد بيش آيد ماجرا المام طيد الملك كالحرام خاند التي بيان كيار حضرت في المال المال خدال المال على المنام طيد الملك كالحرام خاند

ت علاسه محر بالرمجلس، بوارالالواد، ج ۵۰، ص ۱۲۵ دالیناً، ج ۲۸، ص ۱۸۹ ماج شخ میس کی، سنیندالبواد، چا، ص ۲۵۸





۲۰ فخ مدول، نمال، ١٠٠٠

و مرزاحسین محدث لوری متدرک الوسائل ، ج ۱۰ ص ۲۲۳

١٠٠ الشيخ الحرافعالل، وماكل الشيدون واص ٢٥٠ باب ٥٣

خداے زیادہ ہے، لیکن آنخفرت النظام کعیہ کا طواف کئے تھے اور جمر الاسود کوچوجے تھے اور غداوند متعال نے انھیں حکم دیا کہ عرفات میں عرفہ کے دن و توف کریں 24

امام تعلى طيه المعام فرمات ين:

" من خرج من وحد برید زیارة الحسین بن علی فصار الی لغرات فاعتسل مند کتبه اقد من الناسین فافاسلمملی این عبدا الله کتب من الفاتزین،فافافرغ من صلاند اثاه ملک فتال بان رسول اقد بقروتک السلام و يقول لک باما ذنوبک مفتد عفر لک فاسطف العدل<sup>ستان</sup>

جو فقص مجی امام حسین طیہ السام کی زیادت کے تعدے اپنے کورے نکلے
ادر فرات میں حسل کرے تو خداوند عالم اسکا نام قلاح پانے دانوں میں
نکتا ہے اور جب وہ امام علیہ السام پر سلام کرتا ہے تو اسکا نام فائزین میں لکت 
ہے اور چر جب وہ تمازے فارخ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اسے کہتا ہے کہ
رسول خدائے تی اس جہ سلام کہا ہے اور تم سے فرمایا ہے کہ تیرے سادے
ماد مواف ہو کے بیل فہذا تم نے سرے سادال انجام دو۔

حفرت المام حن ممكرى طيد المعام كا محريد المام حسن ممكرى طيد المعام في المام حسين طيد المعام كى عزاد الدى ك باد ب

میں بہت غناک عبادات بیان کی ہیں۔ اسام عکری طید اسام نے فرمایا ہے
کہ اسام حسین طید اسام اپنی شہادت سے دیملے اسے شہید ہوئے کے بادے
میں با خبر نے اور تمام آسانوں نے اسام " پر گویہ کیا ہے۔ حضرت اسام
عکری طید السام نے اس وعاصل بہت زیا عبادت " الدل السبرة " کو استعمال
کیا ہے۔ اس عبادت کی تشر تک میں علامہ مجلس نے لکھا ہے کہ:

"ثنًا قَتِيلُ النَّبَرَةِ أَي قَتِيلٌ منسوبٌ إلى العبرة و البكاء و سنبٌ لها.. أو أقتل مع العبرة و الحزن و شدّة الحال. و الأوّل أظهر. " ""

میں افتوں سے قبل کیا گیا ہوں لینی میری نبعت افک اور گریہ کی طرف ہے اور میں بی طرف ہے اور میں بی طرف ہے اور میں بی میں اور میں بیا جاؤں کا ایک میں کہتے ہے ۔ فم وحزن کے ساتھ شمید کیا جاؤں کا لیکن پہلی تشر سے زیادہ مناسب ہے

حنرت اسام حسين طياعهم يا حفرت اسام زماند الحاكا كرب

معرت المام زمانہ میل مط خال ارجہ العربط سے کلاب المزار الکیر میں المام حسین طیاعت کی عزاداری کے بارے میں بہت ورد ناک تعابیر نقل ہوئی ہیں کہ عبارات عزاداری کے شرعی اور جائز ہونے کہ ولالت کرتی جیں۔

كاب الوار الكير على آيا كد:





۳۵ محروه مدیث پژوچنگده باقرانطوم (ع) ، فرینگ جائع سخنان امام بادی ص ۵۷۵ ۳۸ مختان امام بادی ص ۵۷۵ ۳۸ مختاب المراد ع-۱

المستعلامه محر باقر مجلسي. عمار فاتوارج ١٠٣٥م ١٥٢٠ بالناشر: مؤسسة الوفاء

"فلتن أخرتني الدهور، و عافني عن ضرك المتدور، و لم أكّى لمن حاربات محاربا، و لمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا و مساد، و لأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك و تأسفا على ما دهلك و تلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب و طعمة الإكتياب."

گرچہ زمانہ بھے رہر ہے دنیا میں الماہے اور قسمت و تقفیر نے جھے آپ کی فعرت ہے رہائے جھے آپ کی فعرت ہے روکا ہے۔ میں اس دنیا میں تہیں تھا کہ جن لو گول نے آپ ہے حمل کی میں ان ہے جنگ کر سکول اور جسنوں نے آپ ہے و مشنی کی ہے میں ان ہے و مشنی کر سکول۔ اب میں آپ پر دن رائت گریہ کرتا ہوں اور الشکول کے بچائے آپ پر خون کے آئو بہاتا ہوں۔ آپ کے ان مصائب و الشکول کے بچائے آپ پر خون کے آئو بہاتا ہوں۔ آپ کے ان مصائب و آلم پر کہ جو آپ پر ہوئے ہیں۔ میں آپ پر انٹا نم و حزن کرون گا کہ اس شذت ہے اپنی جان کو قربان کرووں گا۔

معزت المام جواد طب المناسك عصر الماست على مؤسنين كم ول على المراد المام على المراد المام على المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المراد المرد المرد المرد المرد

حضرت المام بادئ الميد المعارك عصر المامت مين سخت كمنمن كا ماماحول تقار متوكل عبائ آب كے حصر كا خليفہ تفاجے اثر عليم المام اور شيعوں سے خاص دشتی تقی متوكل الل بيت طيم الملام الورسيد الشداء" سے شيعوں سے خاص دشتی تقی متوكل الل بيت طيم الملام الشداء" سے دشمنی ميں اس حد تك يهو نج ميا تقاكد اس نے كئ بار قبر مطبر المام حسين كي وران كركے قبر مبادك كي تاريخ منانا جا با تاكد محبين الل بيت كر بلا معلى في اور تد كر مكيں ۔"

" على بين مجر والكامل اين اثير وين 6 . " عامد "

٠٠ الشيخ إبوعبد الله محمد بن جعفر المشدى، الزار الكبيريج احماه ٥





#### تمل دوم :

#### حفرت امام حسين يرموبيات حفاق الل سنت كي روايات

#### ﴿ حدادل ﴾

#### حعرت اسام حسين عليه السلام يردونے كا تواب

"حداثا أحد بن إسرائيل قال رأيت في كتاب أحد بن عمد بن حبل رحد علم بخط بخط يده : تا : اسود بن عامر أبو عبد الرحن فتنا الربع بن منفر عن أبيه قال : كان حسين بن علي يقول من دممتا هيناه فينا دممة أو قطرت هيناه فينا قطرة اثواه الله عو و جل الجنة ""<sup>3</sup>

۱۹ حر بن امرائل کہتے ہیں. میں نے احد بن محد بن صنبل کی سماب میں ان کی اپی تحریر سے دیکھا کہ اسود بن عامر (ابد مبدالرحن) نے ربیع بن منذر سے نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے فرمایا: حسین بن

» إحدين منبل إلا مبدالله الشياني، فعناكل السحابة ن٢٥ ص ١٤٥

# فصل دوم

# حرت امام حسين ي مربيد وزارى كت الل سنت سے

حقراول : حرت المام حسين عليه الملام يردوف كالواب

حشرودم : حفرت امام حمين ير حفرات البيت اور ديگر اعز نو كامري

حفرسوم: محليه كاحفرت لسام حسين عليد الساؤم ي محريد كونا

حلر چيارم : آسان وزين قرشة اورجنات كاحفرت اسام حسين ي كرب

حتريجم : ديم محروه وافراد كالمام حسين يرمح

حتر شقم: برصغر اورجوب مشرق اليها من امام حسين كي عراداري

حلم المعم : عاشوره أوردا تشمندان الل مسنت





علی طیماالدام فرمایا کرتے تھے جو کوئی ہارے اوپر روئے یا ہماری معیبت میں ایک قطرہ انٹک بہائے خداو تدائی کا اجر، جنت قرار دیگا"۔

﴿ عدروم ﴾

حعرت المام حسين ير حغرات البيية "اورويكر امزار كا كرمير

ا \_ حفرت رسولِ خدا ﷺ كا لهام حسين كى ولادت كى خبر ديج موع كرب كرنا :

متن حديث :

(اخبرنا) أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري ببداد ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم الناخي ثنا محمد بن مصحب ثنا الأوزاعي عن أبي عبار شداد بن عبد الله عَنْ أَمْ النَّسَلُ بِلْبَ الْعَارِبُ آلْهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ص فَلْلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَبْتُ الْفَالِبُ الْعَارِبُ آلْهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ص فَلْلَتْ وَابْتُ كَانَ يَسْلَمُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهِ اللّهُ وَأَبْتُ كَانَ يَسْلَمُهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

ألنت و أنِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ قَالَ أَلَانِ جَبُرْتِيلٌ فَالْجُرَنِي أَنْ أَنْنِي سَطَعُلُ النِّي هَذَا وَ أَلَانِ جُرْبُهُ مِنْ تُرْبُعِهِ خَرْاءِ ٣٣

ترجمه .. حضرت ام معمل بنت مارث مدوايت ب كد ميس في باركاه وکھا ہے آپ نے ہے جہا کیا؟ توسی نے حرض کیا کہ میں نے دیکھا آپ کے جم سے ایک موشت کا کلوا کاٹ کر میری مور میں رکھ دیامیا ہے تو آب النظيم في قرمايا خواب اليهاب اختاء الله فاطمه سلم الدعليا على ايك لاكا بيدا مو كاورتم اى كى يرورش كروكى، چنانچه امام حسين طب اسكم بيدا موسكاور مرى كود ميس ركھ كے جر ايك دن باركاه نبوت ميس كئ اورامام حسين كوآب كى محود ميں دے ويا اور حسى دوسرى طرف ديكھنے كى -اب جو ديكا وا ب الفائل كي آ كول سے آنو جاري اين ميل في عرض كيا يا رسول الد الله المنظم مر عمال باب آب يو فدا ول، يدكا بات ب؟آب الله في فرمایا اہمی چر تکل نے آکر بتایا ہے کہ عقریب آپ تھا کی است آپ تھا کا اس بنے کو قل کودے گی میں نے حرض کیا اس بنے کو ا تو

> ۴۳ مها کم نیستایوری السندرک. ۱۳۵۰ می ۱۷۱ سه ۱۷۷ این صبا کورجاد خی مدینده دستن رچ ۱۴، می ۱۹۷ سه ۱۹۷ این کنیژ ، البواید والنهاید، ۱۳۵۰ می ۲۵۸





فرمایا بال بلک دوال مقام کی منی مجل ائے تھے جہال مید شہید ہوگا اور وہ سرخ تھی۔

طدیث سے صاف قام ہے کہ مظلوم کر بلا دھترت اسام حسین الیہ اسام کی معینتوں کو یاد کر کے رونا بدعت نین بلک سنت رسول ہے۔ نیز جب شہید کر بلا کی زعد گل میں ان کی معینتوں کو یاد کر کے رونا جائز ہے تو ان کی شہید کر بلا کی زعد گل میں ان کی معینتوں کو یاد کر کے رونا جائز ہے تو ان کی شہید تھا میں معمدات کے بعد بدرجہ اولی جائز ہے، سید الشداد اسام حسین ملے اسام کا غم مودة الرقی اوراجر رسالت کا ایک واضح معدات ہے۔ شہاد ہ اسام حسین کی خر سی کر دسول اللہ الم ایک واضح معدات ہے۔ شہاد ہ اسام حسین ملے اسام حسین میں کہ خر سی کر دسول اللہ الم ایک گرید یادرہا ہی اسام حسین ملے اسام شہید نہیں مودی ہوں کو ایک روایت عبداللہ این عباس سے بھی مروی ہوں ہے اور بہت زیادہ کتب میں نقل ہوی ہے۔

#### متن مديث:

عنكا أنو شهيد الآنم قال علمًا أنو خلير الآخر قال حدثمًا زويل، قال: عدّمُمُنْ سلمى، قالمُنْد دَخلتُ على أمّ سلمة، وهي تبكي، فظلتُ: مَا يُبكِيكِ؟ قالمَنْد وَأَيْثُ وشولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَتَنِي فِي الْمَام، وَعَلَى وَلَمِيهِ وَلِخَيْبِهِ الزَّالِ، فالمُنْدُ: مَا إِلَى يَا وَسُولَ اللهِ، قَالَ: شَهِنْتُ قَالَ المُسَيْنِ إِلِمَا ٢٣

مام ترمذی جائ ترمذی خ۵ ص ۲۲۳

سلمی سے روایت ہے کہ علی نے ام الموسنین ام سلم سے رونے کا میب

پہ چھااور کھا: کس شے نے آپ کو گریہ وزاری علی جنلا کر دیا ہے؟آپ نے

کیا: علی نے خواب علی نی کی زیارت کی ہے، آپ کا مر اقدس اور دیلش
مبارک گرد آلود تھی۔ علی نے عرض کی ، یارسول اللہ الفرائیل، آپ کی یہ

کیسی صالت نی ہو کی ہے ؟ حضرت رسول اللہ الفرائیل نے فرمایا: عمل نے

ابھی ابھی حسین طید میں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس مدیث سے

اور عمل رسول اللہ تواقیل سے بہت کے واضح ہوجاتا ہے۔ اس مدیث سے

اور عمل رسول اللہ تواقیل سے بہت کے واضح ہوجاتا ہے۔

اور ان روس الدس الم المال المستدرك على المعيمين مي الحتاب كد:

(اخبرنا) أبو عبد الله محد بن على الجوهرى يتداد ثنا أبو الأحوص محد بن البيئم القاضى ثنا محد بن مصحب ثنا الأوزاعي عن أبي عبار شداد بن عبد الله عَنْ أَمَّ الْحَسْلُ بِنْتِ الْعَارِثِ أَنَّهَا دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِن فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَابُثُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الله على اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُ اللّهُ (صل الله عليه والله وسلم) خَيْرًا زَابْتِ ثَلُكُ فَاطِئة فَلاماً فَيَكُونُ فِي حَجْرِي اللهِ (صل الله عليه والله الله الله عليه والله الله الله الله عليه والله الله الله الله الله الله عليه والله وسلم) فَدَخَلَتُ بِهِ يَوْماً عَلَى النّبِيّ مِن فَوضَئتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمّ عَلَى بَنِي الْجَابَةُ فَإِنّا عَبْنَا وَسُملُ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهُ عَلَى النّبِيّ مِن فَوضَئتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمّ عَلَى بَنِي الْجَابَةُ فَإِنّا عَبْنَا وَلَمْ اللّهُ عَلَى النّبِي مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ

" ما كم نيسشانورى، المستدرك ، ع سرص ١٤١ - ١٤٤ وا بن حساكر عار في مدينة ومشى، ج ١١، ص ١٩٦ - ١٩٠ وابن كثير، لبداية والنهاية ، ق٢، ص ٢٥٨





ایک دن میں حسین طباطیا کو گود میں افعائے رسول خدا النظام کے پاس گئی۔

دو حسین طباطیا کو دیکتے بی اشک بہانے گے۔ میں نے کہا میرے ماں

باپ آپ پر تربان او جائیں، آپ کیوں دورے بین ؟ آپ نے فرمایا انجی

جرائیل میرے پال آئے نے اور انھوں نے جمعے خبر دی ہے کہ میری

امت میرے اس بینے کو مغرب شمید کردے گی گھر اس نے جمعے شمادت

والی جگہ کی مرن خاک جمعے دی ہے۔

داکر نظار کی دی ہے۔

ماكم نيثالي رى ال مديث كو نقل كرف كا بعد كما به: علا حديث صبح على شرط الشيعين ولم ينوجا.

"بہ حدیث (بخاری ، مسلم) کی شرط پر مسجع ہے لین ان دونوں نے اے نقل نہیں کیا ہے۔"

اورایت ووسری جگری لکتاب کد:

"إغبرناه أبو الحسين على بن هبد الرحن الشيانى بالكوفة عا أحد بن حازم المنظرى عا خالد بن على التعلوانى قال حدثنى موسى بن يعقوب الرسى أغبرنى هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال اغبرينى لم سلمة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله اضطبع ذات لية للنوم فاستيقظ وهو حائر ثم اضطبع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى ثم اضطبع فاستيقظ وفى يده عربة حمراه يقبلها فقلت ما هذه التربة يا رسول الله قال أخبرنى جبريل (عليه الصلاة والسلام) ان هذا يقتل بأرض النراق للمسين فقلت لجبريل أربى عربة الأرض التي يقتل به فهذه عربها هدا المراق للمسين فقلت لجبريل أربى عربة الأرض التي يقتل بها فهذه عربها هدا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه سيده

عبد الله بن زمعه كممما بك كه: ام سلمه في مجمع خبر دى ب كد ايك ون رسول خدا الله برا مورب تقد كد اجانك پريشاني كي حالت عمل بيدار او شه چردوباره سو مج اوردوباره بيدار او في ان كه باتحد عمل سرخ رنگ ك خاك تقى جس كوده سو كله رب تقد عمل في بوجها كديد كوش خاك ب

مع حاكم نيستايوري، السندرك، ج م. ص ١٩٨.





فرمایا کہ جرائیل نے مجھے خروی ہے کہ حسین عبداللہ کو عراق میں شعید کر دیا جائے گا اور میدا ک سرزشن کی خاک ہے جہاں پر حسین طبداللہ کو شھید کیا جائے گا۔ اس پر میں نے جرائیل سے جایا کہ اس سر زمین کی خاک جھے د کھائے۔ یہ خاک وال خاک ہے جواب میرے یا تھو میں ہے۔

ما كم نيثابورى كبتاب بيه مديث بخارى ومسلم كے مطابق بھى صحح ب، ليكن اتحول نيائي بناب ميں اس مديث كو نفل نبيس كيا-

طبرانی نے معم کیر ، بیٹی نے مجع الزولد اور متنی ہندی نے کنز العمال میں مجی اس روایت کو ذکر کیاہے :

"وعن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جالسا ذات يوم بل بيتى قال لا يدخل على أحد فانتظرت فدخل الحسين فسحمت فشيج رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يكى فأطلت فإذا حسين فى هجره والنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يسمح جبينه وهو يكى فقلت والله ما علمت حين دخل قال إن جبريل عليه السلام كان معنا فى البيت قال أفتحبه قلت أما فى اللهبا فتعم قال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كريلاه فتناول جبريل من تربيها فأراها الذبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فلم أحيط بحسين حين فعل قال ما اسم هذه الأرض قالوا كريلاه فقال صدق الله ورسوله كرب وبلاه، وفى رواية صدق رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ارض كرب وبلاه، وفى رواية صدق رسول

م ۱۸۸ - ۱۸۹ د السمی البیر، ۳۳۶، م ۲۸۹ - ۲۹۰ دانسیشی، مجمع الزوائد، ج۹، م ۱۸۸ - ۱۸۹ د السمی البندی، کتر العمال، ج ۱۶، م ۲۵۷ - ۲۵۷

ہم سلہ کہتی ہے کہ رسول خدائی آئے نے کہا کہ اے ام سلہ کسی کو میرے
پاس آنے کی اجازت نہ ویا۔ تھوڑی اور احد حسین آنے اور احراد کرکے
رسول خدائی آئے کے کرے میں جلے گئے اور ان کی کر مبادک پر بیٹھ گئے۔
رسول خدائی آئے آئے تھیں مید المسال کے بوے لینا شروع کر دیا۔ اس پر قرشتہ نے رسول خدائی آئے اس کے کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں ؟ آخضرت فر اللہ آئے آئے اس افرشتے نے کہا کہ آپ کے بعد آپی است اس کو شمید
کرے گی۔ اگر آپ جانے ہیں تو میں آپکوشھادت کی جگہ ہی دکھ سکتا ہوں ،
رسول خدائی آئے نے قرمایا کہ بال و کھاؤ۔ پھر قرشتہ رسول خدائی آئے کو آگے۔
مرق رمی کی فاک کی وصر کے باس لایا۔

جبوشن کے لئکرنے اسام حسین طبیعی کو محاصرے میں لیا ہوا تھا اور وہ
المام حسین طبیعی کو شھید کرنا جائے تھے تو اسام نے الن سے اوچھا کہ اس مر
زین کا کیا تام ہے؟ انھوں نے کہا کہ اس کا نام کر بلاء ہے۔ اسام حسین نے
فرما یا کہ رسول اکرم شین کی افرا یا تھا کہ بیز زیمن کرب و بلاہے۔
میشی اس عدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ:





رواه العليراني بأسانيد ورجال أحدها تقات.

ای طرح، بینتی مجمع از دائد میں ، ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق میں ، مزی تهذیب الکمال میں اور ابن حجر عمقلانی تهذیب الشذیب میں لکھتے ہیں :

عن ام سلمة قالت كان الحسن والحسين يلمبان بين يدى رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلم فى بيتى فتن جبهال فقال يا محد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك وأوما يده إلى الحسين فبكى رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلم وضهه إلى صدره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة وديمة عندك هذه التربة فشمها رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلم وقال وخ وكرب وبلاء قالت وقال رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلم يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعدى أن ابنى قد قتل قال فبما أم سلمة فى قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وقول إن يوما تحواين دما أيوم عنام

ام سلم عددايت اولى بك:

المام حن وحسين طبهاندام ميرے كرمين رسول خدا الفيقيل مائے كھيل دب قر الفيقيل الله وقت جرائيل نازل ہوئے اور كها اے محد الفيقيل آپ كى دست كے بعد آپ كى دست كے بعد آپ كى دسول دوست كے بعد آپ كى اس بيغ حسين كوشميد كرے كى۔ رسول خدا الفيق في نے مالا

پھررسول خدا تا اِنْ اِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الله الله ملى لي سومكما اور فرمايا كد اس خاك سے كرب و بلاكى بو

۳۸ این مجر، تبذیب الشذیب، ج۲، ص ۴۰۰ – ۱۳۰ والزی، تبذیب الکهال، خ۲، ص ۴۰۸ – ۴۰۹ واین عما کرتار تا میت و مثق، رج ۱۴، ص ۱۹۲ – ۱۹۳ و نمیشی، مجمح الروند، ج۹، ص ۱۸۹

آ دی ہے۔ پھر اس خاک کو ہم سلمہ کو دیا اور فرمایا کہ اے ام سلمہ اس کا خیال رکھنا اور جب بیہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرایینا حسین علیہ انسام شھید ہو گیا ہے۔

م سلم ف فاك كوايك شيش مين ركود باادرم روزان كوريكا كرتى تمي ادر فاك ب كبتى تمي كراے فاك جن دن توخون مين تبديل مو جائ كي وودن يہت فم وحزان والا موكل

ا بن جر مستلانی ای حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے:

و في الباب عن عائشة و زياب بلت جمش و أم الفضل بلت الحارث و أبي أمامة و النس بن الحارث و غيرهم.

اس بارے میں روایات عابیر، زینب بنت بحش، ام فضل وختر حارث، ابو المامد، المس بن حارث اور دومروں سے بھی نقل ہو کی جیں-

ای طرح میشی ایک دوسری دوایت انقل کرتا ہے کد:

عن أي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أنسائه لا تبكوا هذا الصبي يعنى حسيتا قال وكان يوم أم سدمة فنزل جبريل فدخل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم اللهاخل وقال لام سلمة لا تدعى أحدًا أن يدخل على فجاء الحسين فلم نظر إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في البيت أراد أن يدحل فأخدته أم سلمة فاحتفته وجعلت تناغيه وتسكته فلها اشتد في البكاء خلت عنه فدخل حتى جلس في حجر النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال جبريال النبي على الله عليه وسلم أنه عليه وسلم أنه عليه وسلم أن أمتك مستقتل ابنك هذا فقال النبي صلى الله عليه (وآله)



وسلم يقتلونه وهم مؤسون بي قال نعم يقتلونه فتناول جبريال ترية فقال بمكان كذا وكذا هرج رسول الله صنى الله عليه(وآله) وسلم قد احتضن حسينا كاسف البال مفوما عظنت أم سلمة أنه غضب من دخول الصبى عليه فقالت يا نبى الله جملت لك الداء انك قالت لنا لا تبكوا هذا العمبي وأمرتني لن لا أدع أحدا يدخل عليك فجاء لحليت عنه فلم يرد عليا نحرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال لمن أمتى يقتلون هلا

ابوالمامد ہے روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا النافیۃ اپنی ہوبول ہے کہا کہ اس ہے اس دن رسول خدا النافیۃ اس سلمہ کے کر دراا یا کرو۔اس دن رسول خدا النافیۃ اس سلمہ کے گر تھے کہ جرائیل نازل ہو ہے۔ حضرت رسول تنافیۃ انے کے کہ اسام سلمہ کسی کو میرے کرے میں آنے کی اجازت نہ دیالہ حسین علیہ السام آئے جو نمی اپنے نانا کو دیکھا قو جا اکہ کرے میں داخل ہوں۔ ام سلمہ نے حسین کو اپنے نانا کو دیکھا قو جا اکہ کرے میں داخل ہوں۔ ام سلمہ نے حسین کو اپنے سے نگایا قو حسین علیہ السام کے رونا شروع کر دیااس نے بہت کو حش کی تین حسین علیہ السام کا گریہ بڑ حتا میا اور اس گریے کی حالت کو حش کی تین حسین علیہ السام کا گریہ بڑ حتا میا اور اس گریے کی حالت میں دسول خدا النافیۃ الم کے کرے میں چلے گئے اور جا کر اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔

جرائیل نے رسول خدا تی آئے ای کر آپ کے بعد آگی است آ کے اس بینے کو شمید کرے گا۔ رسول خدا اللظ اللے اللے جرائیل کی اس بات پر تعجب کیا

۳۹ بیشی، مجن افز داند ، ج ۱۸ می ۱۸۹ د اطر اللی العجم الکیمیر ، ج ۸ می ۲۸۵ - ۲۸۷ د این عساکر ماد خ مدینید و مشکل ، ج ۱۴ ، می ۱۰ - ۱۹۱ ۲۳۲

اور کہا کہ کیا میری است ایمان کی حالت میں میرے بینے کو شمید کرے گی۔ چرائل نے کہا ہاں دوائیان کا دعوی کرنے دالی است ہوگی لیمن پھر بھی اپنے رسول کے بینے کو بھوکا پیاما شمید کر دے گی۔ چرئیل نے زین کر بلاء کی خاک رسول خدا کو دی اور کہا کہ یہ خاک اک زیمن کی ہے جس پر آ کی خاک رسول خدا کو دی اور کہا کہ یہ خاک اک زیمن کی ہے کہ جس پر آ کی بینے کو شمید کیا جائے گا۔ رسول خدا تو فیل کی حالت میں حسین طبہ السلام بینے کو شمید کیا جائے گا۔ رسول خدا تو فیل کی حالت میں حسین طبہ السلام کو اٹھائے اور نے گھرے ہا مربطے میں۔

ام سل المرائن المرائن



متن مديث :

حطرت عبدالله بن عبائ سے روایت ہے کہ میں نے ایک وان وو پہر کو نی ا کو خواب میں دیکھا ،آپ کے بال بکھرے ہوئے اور گرد لود تھے،آپ کے

باتھ میں خون کی ایک شیش تھی، میں نے بوجھا: میرے مال باب آپ کے تربان مول، سے کیا ہے؟

١- مقام منعن ي مول على طيه الديام كالمام حسين عليه السام ي شديد كري

الل سنت کے معروف تاریخ نگر این سعد نے نقل کیا ہے کہ موانا علی نے مفین کے ایک سفر میں کر بلاے عبور کیاجب قرید نیزائک پہنچ تو ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کو نبل جگہ ہے ؟ انہوں نے جواب دیا: کر بلا، کر بلاکانام سنتے میں اسلم رونے گئے یہاں تک کہ آپ کے آنسوے زمین تر ہو گئ پھر آپ ان کے فرمایا: ایک دن میں رسول اکرم الرابی خدمت میں شرفیاب ہوا، اس وقت آپ رور ہے تھے۔ میں نے پوچھا یارسول القد الرابی ہے؟ آپ الرابی ہے؟ آپ الرابی ہے جر کی اللہ علی جر کیل ایک میرے پاس آئے تھے اور مجھے خر دی کہ قرمایا، چند کے کنارے میرا فرزی حسین " فل کیا جاتا ہے پھر جر کیل نے آب کو کر با کہا جاتا ہے پھر جر کیل نے آب کو کر با کہا جاتا ہے پھر جر کیل نے آب میں فاک جمھے دی کے جس کو سو گھ کو کر با کہا جاتا ہے پھر جر کیل نے آب میں فاک جمھے دی حد میں ایک آب کا جاتا ہے کھر جر کیل نے آب کا میں فاک جمھے دی حد کیل کے آب کا میں کو کر با کہا جاتا ہے پھر جر کیل نے آب میں فاک جمھے دی





<sup>•</sup> بينثى، مجمع الزولاد، ج ٩، ص ١٨٩، الغير انى، العجم ولكبير، ج ٨، ص ٢٨٥ – ٢٨٧ ابن صراكر، تاد تضعد بنناد مثنل، ج ١١، ص • ١٩ – ١٩١ \* يجد بن صنبل المسند " فأجد ج ١٩٠ – ٢٣٢ إحمد بن صنبل فيذا كل الصحابة " ج٢ عمل ٨١٨ ح ٢٣٨

مع این حجر مستلالی احمد ، تحذیب التحذیب ، بیردت ، دارصادر ، ج۴ ، ش. ۴۳۰۰ این جوزی بیز کره الخواص ، مقدمه محمد صادق بحر العلوم ، من ۴۵۰

علا، الل سنت نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نی اگرم النوائی اللہ فض تھے جنوں نے اپنے بیٹے حسین این علیٰ کی شہادت کا ذکر کیا اور الن کی مظاومیت پر گریہ فرمایا۔

ميشى، مجمع الزوايد رجية ومن LAL

\*\* اين جوزي، تذكر الخواس، تي مجر العلوم، تيم النا، نيخوا، منح. ٢٥٠

علاء الل سنت ميں سے ابن معد، أيك مشہور عالم علم رجال ہے ، المين عے تقل سے: حطرت علی طب السام اینے ایک سفر میں کر باا سے اگرد تے ہوئے مغین کی طرف تشریف لے جا رہے تنے ، جب وہ نیزا کے مقام ى منج أو آپ عليد المام في الني ما تحيول سے اس زين كے بارك ميل وريافت كيا توجواب الا: الل كو "كربلا" كيته بين، كربلا كانام من كر المام طب السلام اتناروئ كد آب كي آنووك سے زين تر موكن لم آب الباها في الما الك ول من حفود اكرم ك يال آياب آب رو رب تف مل نے ہو جما: آپ کو کس جزنے دلادیا؟ حفرت الله ا كا: جرائل كي لويك يرب ماته أئ تقادرانول في جم الملاح وی کہ بے مراین حسین طیاست فرات کے کندے مرزین کربلار مادا جانيگا۔ پھر جبر ائل نے جمعے ایك مشت خاك دى اور ميں نے اسے سو كھا اور پار مين اين آنونين دوك پار با بول-

۳۵ اللي و زي و کرافوس کي ۲۵۰۰



نے كہا، جرائك نے مجھے بطلاع دى ہے كديد (ميراحين) عراق على مارا مائكد ميں نے جرائكل سے كہا، مجھے دوزين دكھائے جہال ميراحين شہيد ہوگا انہوں نے مجھے كر بلاد كھائى اور بيد وہيں كى مثنى مختلف كت الل سبت اوراجر هنبل نے بھى بھى دوايت نقل كى مجى ہے۔

الله عند كربلا حضرت لعام ميد سجاد عليه الملام كالمحريي
 ابن عساكرا پي سند كے ساتھ جعفر ابن محر عليم السلام ہے لفل كرتے ہيں۔

#### متن مديث :

ستل على بن حسين عليها السلام . عن كترة بكاند قتال : لا تلومولى ، فأن يغوب . فقد سبطأمن ولده فبكى حتى أبيضت عبناه من الحزن ولم يعلم الد مأت ، وقد نظرت الى اربعة عشر رجلاً من أهل وتى يديمون فى غداة واحدة ولم افترون حزهم يلصب من قبل أبداً " ٥٦

المام سجاد طب الملائك ان كے كثرت كريد كا معب بوجها كيا توآپ ف فرمايا: مجمع طامت نه كرد حفرت ليقوب طب الملائل بي بيۇن مين سے ايك سے جدا ہو گئے تنے اس قدر روئے كه اكل دونوں آئميس سفيد ہو كئي در

> \*\* این عساگره جاد تأمدیند و مشق رج ۱۲۰ هم ۱۹۰ – ۱۹۱ \*\* این عساگره چاد تأمدیند و مشق رج ۱۹۲ هم ۱۹۰ – ۱۹۱

مالاتک ان کا انتقال نہیں ہوا تھا (بلکہ فراق بوسف میں رورہے تھے) مگر میرے گھرے چودہ جوان؟" ( ابن عساکر الل سنت کی روایت کے مطابق اور الفارہ نکیا ہاشم الل تشیح کی روایت کے مطابق) ایک بی دن میں ذیج کردیے گئے گھر بھی تم چاہے ہو کہ ان کا غم اپنے دل سے نکال دورا ۔

۴- حضرت زینب کبری مصهط طبا کا المام حسین علیه السلام پر محربیه یزید کے الشکر نے جب اسام حسین طیاستام کے خاندان والول کو قتل گاہ ہے عبور كرايا، وآب كى بهن معرت زينب منام الله عليا في اين بمالى كي ي مر لاف كو خوان مين نهائ موت ويكه كر فرماد كى: والمحمداه الماينيم، تيرك ار آسان کے فرشتے درود وسلام سیجتے ہیں، یہ تیراحسین ملیات ہے، جو اس صحراء میں اینے خون میں نہایا ہوا ہے اور اس کے بدن کے جمعناء کئے وے میں اور تیری بیٹیال امیر میں اور تیرے میول کے سر کائے گئے ہیں. طرك في لحما ب كد جب جناب زينب سلام الله طيهاف ان كلمات كواداكيا تو دہاں پر موجود دوست اور دستمن سب قل دونے لگے مع عاشورا کے بعد اسام حسین طب السلام پر پہلی مجلس عزا عاشورا کے بعد شیعہ اور سنی کے مطابق مجلس عزا ایک بی وقت میں منعقد اوي-

عده الوجعم هرين جن طري، عاري الام واللوك





طبری کی روایت کے مطابق حضرت امام حسین طبی<sup>دیوں</sup> کے مخدرات عصمت وطبارت كوجب مقل ، الاوقت زينب كبرى من اہے بھائی کو خاک وخون میں غطال اور بے سرائشہ کو ویکھا تو فریاد کی یا محمداه الطَّيْلِم. بامحمداه اللَّهُ آبِ م آسان كے طاكك ورود و ساام جيمج بي ، يد آ يكا حسين عليه السلام ب جو صحر العيل بموكا بياسه مادا كيا، اور خون میں فلطان ہے ، جس کے بدن کے عکوے نکوے کروید مے۔یا محمداہ اللظا آپ کی بیٹوں کو ایر کسے لے جایا جارہا ہے اورآٹ کی اولاد کو شہدار کے لاشوں سے گزارا جارہا ہے، جن کے جسموں پر فاک از دبی ہے ... اس وقت تمام حاضرین نے محربیۃ کیا. \*\* طری نے اسام مسین ملی الملام کے وحمن خولی این یزید ازدی ملعون کے مكر كا بمى ذكر كيا ب ، خولى في عبيد الله الن زياد س انعام ياف ع لي حر معدے امام عدائ كا مر مانكا اور مركو ليكر قافلہ سے يہلے كونه كى طرف چنا كيا ، اورجس وقت وه وارالاماره پونچا وارالاماره كے ودوازے کو بند پایا مجر وہ سرامام طیامت کو لیکر اینے محرچلا میا اور سر مبارك امام عليه الملام كو صندوتي مين چميا ديا-اس كي يوى كو جب بيد

اللاع ملی تواس نے اسام حسین مداملاء کی مظاومیت پر محربید و زاری کیااور اینے شوم کے محر کو چھوڑ ویل ۴۰

جب اسرول کا قافلہ سرزین شام پر پہونچا اور بزید ملمون کے دربار میں داخل ہواتو اسراء فیاس کی خوشی کو غم میں برل ڈابلہ رسول اللہ کے اہل بیت کی آمد کے بعد بزید ملعون نے لمام حسین کا سر ان کے سامے ایک طشت میں رکھااور نب وو تدان مبارک المام حسین سیامام پر چیزی سے بادئی کرنے لگا۔ چانچ الل بیت سے تعلق رکھنے وال ایک فیص، چو تی کے ساتھیوں میں سے ایک تھا، اس برداشت نہیں کر سکا اور چوزی بریہ سے کہا: "کی تم حسین میں اس ایک تھا، اس برداشت نہیں کر سکا اور برید سے کہا: "کی تم حسین میں اس ایک جونوں اور دانتوں پر چوزی برید سے مار دہے ہو؟ تم اپنی چیزی اس میں ہے مار دہے ہو؟ تم اپنی چیزی اس میں میں ہے مار دہے ہو جہال میں نے نہی شاہ دیے ہو جہال میں نے نہی شاہ دیے ہو جہال میں نے نہی شاہ نے نہی شاہ دیے ہو جہال میں نے نہی شاہ دیے ہو جہال میں نے نہی شاہ نے نہی شاہ نے ایک ایسہ دیے ویکھاہے "

امِّ ملی معاطفی کا عاشورائے دن اسام حسین طباطی کے لیے موریہ ترمذی شریف مسلمانوں کی محاح ست میں سے ایک ہے، اس میں ید ذکر ہواہے کہ اسام حسین طیرالسلام جب امْ ملی کی خدمت میں یہو نجے، دیکھ

۵۰ تاریخ اطبری، ابوجعفر تحدین جریه طبری، ۵۰، تحقیق ابوالفضل ابراتیم، پیردت، درالتراث، می ۳۵۷ م ۳۵۵ ۱۰۰ این میدوید، افتاد القرید، چ ۴، می ۳۵۸

٨٥ ياد تأاظير كا، الد جعفر مجرين جن طير كا، ١٥٥ ور الراث، ص٢٥٦ من ٥٥٠.





اس حکایت کے شواہداور ویٹیر اٹھا آھا کی دوجہ سلام اللہ علیما کا اسام حسین "کے لیے گریہ کرنے کو حاکم نیٹ ہوری، این اٹھر، بہتی، این جمر عسلانی اور دیگر نے مزید تفصیل سے بیان کیا ہے ، جو الل سنت کے نقط تظر سے مگلوک نہیں ہے۔ سنوں کا نظریہ این عباس، ویٹیر اٹھا آھے مقیم مکلوک نہیں ہے۔ سنوں کا نظریہ این عباس، ویٹیر اٹھا آھے مقیم محلبہ عبی سے ایک ہیں ، جو مسلمانوں بالخصوص سنوں کے درمیان ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، امنوں نے اپ ایک خواب کو بیان کیا ہے۔ حاکم نیٹا ہوری نگھتے ہیں: "این عباس سے دوایت ہے کہ عبی نے مدا کے نی اور خون سے بحرا گائی دست مبادک علی ہے۔ وی اور خاک آلود ہیں اور خون سے بحرا گائی دست مبادک علی ہے۔ عبی نے کہا: اس کے ساتھوں کا خون سے بحرا گائی دست مبادک علی ہے۔ عبی نے کہا: اس کے ساتھوں کا خون ہے جو سی نے آئی سے خواب دیا: یہ حسین اور اس کے ساتھوں کا خون ہے جو سی نے آئی سے خواب دیا: یہ حسین اور اس کے ساتھوں کا خون ہے جو سی نے آئی مسلمل اس شیشے میں جح

کیا ہے۔ این عباس نے کہا: میں نے اس دن کو شار کی اور اے حساب کیا تو پتہ چلا کہ اسام حسین طباطات ایک دن بیلے شہیر ہو سے منع۔"

ام سلم طیاله المام حسین طیافه ) گرید کرتے ہوے خش کھا محکی

ہیے تل ام سلمہ طبہ بالملام کو امام حسین طب العام کے شمید ہونے کی خبر میٹی تو کہا:

سلم ما فظ افي عبدالله محرين عبدالله الحائم النب بوري، المستدرك على المعيمين، ع ع من ١٣٣٩ وخطيب بغدادي، تارخ بغداد، خاص ١٣٣١ المعجم الكبير، خصور من ١١٠ ١٣ محرين عبدالواحد الموصلي، النبيم المقيم لعتر والنبار العظيم، مناقب آل محر، تحقيق علدة السيد على عاشور، بيروت، مؤسسة ال على للمطبوعات، ص ١٠٠





الله المام حافظ اني عبد الله محر بن عبد الله الحاكم السيسايوري، متدرك على الصحيحين ، ج ٥. ص ١٩٥

"اوقد معلوما ملا الله تبور م تاراغ بكت حق عش عليها"
"كد جنهول في السكام كوانجام ريائي خداان كى قبرول كوآ تش ست يركر دے اس كے ساتھ بى روناشروع كرديا يهاں كك كدوہ غش كھا كئيں۔"

ا کیک اعتراض : مفکوۃ شریف مترجم باعنادین جسم م ۲۷۹ پر مذکورہ روایت پر مترجم نے ایک جیب حاشیہ لگایاہ کدید روایت قضافلط ہال لیے کہ تمام محد ثین اور مؤر خین کا اس پر اتفاق ہے کہ معرت ام سلمہ، شھادت حسین طیہ السلام ہے دوسال قبل وفات پاچکی تھیں۔

چواب: الل منت كی معتر كتاب ميرت منبيد عمل صراحت كے ساتھ موجود به كدام الومنين حطرت ام سلمة (رض) كی وفات چوراك سال كی عرصل يزيد بن معاويد كی حكومت ميل موئی تھی اور وہ جنت البقيع ميل وفن ہو كي۔

الل سنت کے معتبر مؤرخ علامہ ذہی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کد بعض نے گلان کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ (رض) کی وفات 89 میں میں ہوئی ہے یہ فات الاحسیں میں ہوئی ہے یہ فات الاحسیں میں ہوئی ہے یہ فات الاحسیں ہوئی ہے یہ والمطالبروفاتھا فی سنة احدی و سنین وضی الله عنها ""

نیز علامہ ذھی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں الا (اکسیم) کے حوادث میں الم المؤسین حضرت ام سلمة (رض) کی وفات کاذکر کیا ہے۔

نیز علامہ ذھی اپنی کتاب میر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امیات المؤسین میں سے سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ نے وفات پائی بہاں تک کہ جب میں سے سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ نے وفات پائی بہاں تک کہ جب حسین کی شہادت کی خبر کی تو وہ بے جوش ہو گئیں اور حسین این علی کی شہادت کے بعد وہ تحوز اعمر صد زیمور ہیں اور پھر، نقال کر گئیں۔ "

"وكانت آخر من مات من امهات المؤمنين عُمرت حتى بلغها فقتل الحسين (ع) الشهيد فو جمت اللك و غش عليها و حزنت عنيه كتيرا لم تلبث بعده الا بسماً."

<sup>&</sup>quot; حافظ إلى عبد الله عش الدين الذجما سير اعلام النبلاد ج٢٥٥ م ٢٠٠٠ " حافظ السيتي مجمع الزولارج العراج





<sup>&</sup>quot; على بن إرابيم، بيرت منسية ج٣٥ ممالا المعبع دارالعرفة بيروت

مه من المران و وزى حنى كتاب ينا يخ الموزة ج م ١٠٠٠

مزید تائید میں: حفرت ام سلمہ (رض) سے منقول ہے کم انہوں نے فرمایا کہ میں نے حسین این علی علیمالسلام کی شہادت پر جنوں کا نوحہ سنا ہے کو طبر انی نے روایت کیا ہے اور اس روایت کے رجال صحیح ہیں۔ ^^

گروہ شہادت امام حسین طبہ السلام سے مہلے فوت ہو گئی تھیں تو پھر اہنوں نے امام مظلوم کی شہادت پر جنّات کا نوحہ کیے من لیا؟ حالا تک جنّات کا نوحہ سننے والی روایت مجی سمجے ہے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت ام سلمہ کی وفات بقول ذھبی حکومت بزید میں الا ہجری
میں یا میچ قول کے مطابق ۱۲ باسٹھ اجری میں ہوئی ہے "کیا فی جمع
الدوالد" جیساکہ جمع الدوائد میں ہے۔ بہر حال ان کی وفات اسام حسین کی
شھادت کے بعد ہوئی ہے۔ اس مترجم محکوہ کا یہ وعوی کرنا کہ ان کی وفات
شھادت اسام حسین ہے ووسال قبل ہونے پر سب مور نھین کا اتفاق ہے، یہ
موی فالما اور جمالت پر جن ، ہے۔ ابن عباس ہے جمی ای مضمون کی
دوایت کتب میں پال جاتی ہے۔ " مذکورہ روایت سے اس ملمہ ووجہ رسول
خدا الزاج کا معیب اسام حسین کو یو کرکے رونا ثابت کرتا ہے کہ مصیبت

\*\* حاقة السيشي مجمع الزوائد ج4 199 \*\* سيوطي بنار خُ البلاء عن ٢٠٣٦ لمع معر

الحافظ مجر بن يوسف النهل ، كفاية الطالب مناتب على اين اني طالب ص ١٣٦٨ ، وبن هجر بيتمي الصواحق المحرقة ص ١٩٢٠ .

امام حسین طب بلعم میں رسول ٹالفیل خدائے اپنے سر مبارک اور دیش اقد س میں مٹی ڈالی ہے تو بھر مصیبت امام حسین میں رونا اور سری خاک ڈالنا بدعت نہیں ہے بلکہ مین سنت رسول ٹالفیل ہے۔

## جناب أم البنين سام الذعليا كاشديد محريه كرنا

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت ام الجنمین طبیعا اسلام واقعہ کر بلاکے بعد بقیع جا کر شہداء کر بلاک بعد بقیع جا کر شہداء کر بلای شدید گریہ وزاری کیا کرتی تھی اور اوگ آ کے ان کا گریہ سنتے تھے حتی کہ مروان ائن حکم جیسا ظالم بھی ان کا نوحہ سنتا تھا اور ان کی اولاد پر گریہ کرتا تھا۔ حضرت ام البنین طبیعا السلام نے کر بلاکے مظالم پر ان کو دیا کہ آخر کار آ پ شدید مریضہ ہو گئی اور ای وجہ سے اس و نیا سے چل بسی اور انھیں قبر ستان بھی میں وقن کردیا میا۔

مور فین کا کہنا ہے کہ واقعہ کر باسکے بعد جب بشر نے مدید میں آگر حضرت ام البنین علیہ السام کو ان کے جیوں کی شہادت کی خبر دی توآپ نے المام حسین میں بلند ہمار کے بارے میں بوجھا، بشر نے کھا، عبال کو قتل کردیا گیا۔ آپ نے بھر المام حسین ملیہ المعا کے بارے میں بوچھا تو بشر نے جارت میں بوچھا تو بشر نے جارت میں بوچھا تو بشر نے جاروں جیوں کی شہادت کی خبر دی، لیکن ام الجنین عیمالسلام نے بشر نے جاروں جیوں کی شہادت کی خبر دی، لیکن ام الجنین عیمالسلام نے فرمایا کہ جمھے انی عبدائقہ الحسین جاروں کے بارے میں خبر دو توجب بشر نے فرمایا کہ خبر دی تو آپ نے فرمایا ۔ "قد قطعت نیاط قلبی، اولادی ومن غصت المنظواء





كلهم فداه لا ي عدالك الحسين " مع أو في مير عدل في ركول كوكات ويا، ميرى اوراد اور جوآسان ك في ين سب اني عبد الله الحسين " بر قربان مول.

﴿ عدرو)

محلد کا معربت لسام حسین علیہ السلام پر محربیہ کزنا

ا- زيد تن ارقم كا كربي

قدوزی خفی کہتا ہے کہ جیے بی سر مبارک نمام طید المص این زیاد کے ور بار میں دارد کیا می اور امام طید الماس کے سر مبارک کو ایک طاشت میں قرار ویا میا تو این زیاد لھین نے چیزی ہے آپ کے دندان مبارک پر مار تا شروع

> '' عفاسہ مید محمد باقر قرہ باتی عدائی، گزالطاب شخص منید نے بھی اس گفتگو کوارشاد (عن ۱۱۵-۱۱۳) میں محقر اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔

میاادر کیاکہ اس طرح کے دانوں کو عمل نے مجھی نہیں دیکھاتھا انس این مالک این زیاد کے نزدیک تھااس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اسام حسین طید اسم معزت رسول اکرم ٹائے آج کی شبیہ تھے۔ ا

تابعين كالمام حسين طيه الملام يرمحمد كرنا

ا۔ حن ہمری کا گئی

زيري کتا ہے کہ

لما لمع الحسن البصرى قتل الحسين عليد السلام بكي حتى اختلج صدقاه ثم قال:

واذل امة قطت ابن بفت البيها م

"امام حسين طباطع كے شهيد ہونے كد خبر جب حسن بعرى تك بنجى أواس في رونا شروع كرديا يهال تك كدودنول رضاراً نسول سے تر ہو مي اى وقت كها كد ذليل قرين ب وہ قوم جنمول في اپنے بيام ر النظام كے بيوں كو قل كيا۔"

٣- رفح بن خيمُ كا كريه

تابیمن عیں سے جو اسام حسین طباط کی یاد عیں روسے ان عیل سے رہے بن خیش تھے۔

> مع مقامه مید محمد باقر قره باتی جدانی، کنزالهایب " اینمه بن یکی بن جابر بن داد دانباً دری انساب الاشر اف جسم ۴۲۵ سبط این جوزی بیز کره الخواص عمل ۳۳۸



سبط این جوزی نقل کرتا ہے

الل سنت كي مظيم فخصيت كالمام حسين عليه السلام ي محريه كرنا

المام شافق کا گریہ

مرا دل آوآه كرم ب ميرا دل كبيره فاطرب

اور عجب اضطراب کا عالم ہے ہے کوئی جو سید تا امام حسین میں اسام کو یا آئی براپنام پنچائے؟ آپ بجرم و خط مظلوم شہید کر دیے مجے کو یا آئی قیعی خوان سے رنگ دی کئی کوئری ظلا استعمال پر غم زود جیں اور نیزے دی دہ جیں ، اور گھوڑوں کی جنہابت کے بعد رونے کی آ وازیں آ رہی جی نیا آل محد بھاؤ کے غم میں کانپ اسمی، قریب تھاکہ جامد بہاڑ بھی پھل

MA プログログログログランスはは

من "سيد الشحداء طيه المام) كريه الل سنت كي نظر مين " تحرير: سيد حنين حيد ركا هي

ائد ويوان المام شاقي ص ۸۳



جا کیں، ستارے جہب مجے اور عارول پر کیکی طاری او کی بردے چاڑد ہے

مے اور گریبان تار تار کردیے کے اس بائی پینیر اٹھی کا کودرود پاما جائے

قوید الیا کتاہ ہے جس سے میں قوبہ نیس کر سکتا \* میسی وہ لوگ بیں جو

میدان حشر میں ممرے سفار ٹی ہوئتے جس وقت آ تکھیں طرح طرح کے

اوران كَااولاد ع جنك كَا جاع؟ كن تجب كَي إت ب

مؤ آل محمالتها مجت کرنا میرا ممناه ب

عذاب ومقاب عج بولناك مناظر وليحيس كي ١٠

## ﴿ حد چادم ﴾

آسان وزين، فرشة اورجنات كاحطرت لدام حسين يرمرس

شمادت المام حسين مياسات كآسان في فون ع افتك بمات

مَنْنَ صَدِيثُ : "عَنْ مُشَرَّةُ الأَزْدِيمَ قَالَتْدَ لَنَا أَنْ قُولَ الْمُسَيِّقُ مِن عَلِي (عليها السلام) مَطَرْتِ السَّمَاءُ دَمَا فَاصْبَحْتُ وَكُلُّ شَيْ مِ لِنَا مَلَانَ دَمَا "\_\_كك

نفرة ازديد كرتا كد: جب حسين ابن على عليم السلام كو شهيد كيا ميا أو سان سے خون برستا تما اور بم نے ديكا كد ہمارے كمركى تمام چيزي اور مامان خون آلود ہو محي تھيں۔

متن حديث: " جحر بن سليان قال حدثني خالتي أم سالم قالت لما قتل الحسان الحسين بن علي مطرنا مطراكالدم علي البيوت والجدر قال وبالمعيى أنه كان بخراسان والشام والكوفة. " ٨٨

عد المزی، تزدیب الکمال، ج۱، ص ۳۳، این حبان، الشکات، ج۵، ص ۳۸، این حبان، الشکات، ج۵، ص ۳۸، این ۱۳۳۰ این میاه ۱۳۳۰ این ۱۳۳۰ استان میساکر، چور خور مثل، ج۳، ص ۳۲۰ سه ۲۲۸ سه

، المزكاء تبذيب الكمالج ٦، ص ٣٣٣ \_ ٣٣٣ تكا، ير إعلام النبلاء رج عن ص ٣١٣ \_ ٣١٣



" جعفر بن سلیمان کہتا ہے کہ میر ک فالد ام سلم نے کہا ہے کہ جب حسین این علی طبیعماالسلام کو شہید کیا گیا تو خون کی بارش گروں اور دیواروں پر بر تی تھی اور کہا کہ جھے خبر ملی ہے بھی خون والی بارش شام، خراسان اور کوفد میں مجلی ہوئی تھی۔"

شحادت امام حسین علیہ السلام پر زشن کے عجیب حالات ... دیواروں سے پھرون سے خون جاری موا

ا۔ ابو تھیم کی روایت ہے کہ جب اسام حسین طب اساء شہید ہو می تو بارش مونی، ہم نے صبح کو دیکھا تو ہمارے ڈول ادر ملکے اور م چیز خون سے بحری مونی تھی۔

ا۔ ام حبان کہتی ہیں کہ امام حسین مداملا کی شہادت سے عمین دان ہم پر اند حمیرا چھاکیا۔ اور اگربیت اکمقدس کا کوئی پھر اٹھا یہ جاتا تواس کے نیچے سے تازہ خون جوش مارتا تھا۔

> الذبک، بیونگانوسلام، ج۵، ص۱۱ این حراک، بیونگندینیومشق، ج۱۲۸، ص۲۲۹ – ۲۲۹



س\_مغیان توری بیان کرتے ہیں: میری دادی شہادت امام حسین طب المصام کے دقت جوان تھی وہ کہتی ہیں کہ علی نے دیکھا کد آسان ان شہداء علیم المام کی دن تک روتارہا۔

سے عثمان بن الی شیبہ نے اپنی مند میں تحریر کیاہے کہ اسام حسین طید المقام کی شہادت پر سات دن تک برابر آسان روتا رہا۔ ویوارون کو دیکھتے تھے تو محویا ایسا لگنا تھ ان پر رہنگین چادریں پڑی ہوئی ہیں، تین دن تک اند صیر ارہا۔ بھر سان پر سرخی نموواد ہوئی۔

۵۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ شہادت اسام حسین طبہ المقائے دن کوئی و نیا کا پھر نہیں اٹھایا میا اٹھا مگرید کہ اس کے نیچ تازہ خون جوش مارتا ہوا نظر آیا۔ آسان سے خوان بر ستارہا، اور اس کا افر ایک مدت تک کپڑوں میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ کپڑے بھٹ مجے۔

۔ صواعل محرفہ میں ہے کہ اسام حسین طید اسام کا سر جب وارافا سارہ این ریاد عمل لایا محیاتو دیواروں سے خوان جاری ہو محیا۔

ے۔ نظین روایت کرتے میں کہ امام حسین طبیعت کی شہادت پر آسان روتار ہا اور اس کا گرمیہ سمر فی کی شکل میں عمود اور ہوتا تھا۔

۔ صواعمل محرقہ میں ہے کہ آسان کے کنارے اسام حسین طباطق کے قبل کے بعد چھ ملا تک مرخ رہ اور چکر دو مرخی بیشہ نمودار ہونے لگی۔

ا۔ اتن سیرین کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ یہ سرفی جو شق کے ساتھ ہے اسام حسین طیامیں کے تل سے پہلے نہ تھی۔

الدائن جوزی لیکتے ہیں کدال سرخی کے نموداد ہونے کی حکمت نہ ہے کہ خفیتاک کو سرخ کرد تی ہے اور اللہ جسم سے منزہ ہے لہٰدائس کا خفیب ان لوگوں کی جن کے ہاتھ سے اسام حسین طیاست شہید ہوئے سرخ آسان کی شکل علی قام ہول اللہ

توجہہ: یہ تو غیر ذوی انعقول کے گزیہ کا عالم تھا ای طرح انسان اور جنوں نے گزیہ وزاری کی اور اب تکٹ یہ گزیہ وزاری کا سلسلہ جاری ہے.

> لهام حسين عليه السفام كى شهادت يرد نيا كا تاريك او جانار متن صديث :

"حداثنا خلف بن خليعة، عن أيه، قال: لما قتل الحسين اسودت السياء، وظهرت الكواكب بهارا حتى رأيت الجوزاء عند العصر وسقط النراب الأحمر. " ^^

على عبود فدامر تسرى ادرقج المطالب ص ۳۷۷ \*\* المزى، تهذیب الکمال، ج۲، ص ۳۳۱ – ۳۳ واین فجر، تهذیب الشذیب، شایم ص ۳۰۵ و این عساک، تاریخ مدینة دمش، ج۱۴، ص ۴۲۲





## 67.23

# دي محرود وافراد كالمام حسين كالمحمير

الل کو قد کا گرب

جیے بی تید بول کی سواریاں کوف پہنیں تو دوائل حرم کودیکھنے کے لیے جمع ورکتے اور میر طرف سے صداے گریہ وآ و دیکا تھی۔ "^

آوائل کا گرے

عايشه بنت الشاطي محبتي جين:

ا بھی ۱۵ جمری ما آغاز نہ ہواتھا کہ گردو توافین (یا الارت الحسین علیہ السلام) نعرو لگاتے ہوئے افرے الحسین علیہ السلام) نعرو لگاتے ہوئے افرے کھڑے ہوئے جس سے بنی اسے ہیروں سے ذمین کھسک گئ چنانچہ وہ اپنے اسلام سے بی دھی کو قبر اسام حسین طیامیام کی طرف اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے بڑھے ۔
کی طرف اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے بڑھے ۔

و اذ قال موسى لتومه يتوم انكم ظلمتم انسكم باتخاذكم العجل فتوبو ا الى بارتكم فاقتلو ا انتسكم ط لملكم خير لكم عند بارتكم ط فتاب عليكم ط انه هو التواب الرحيم

\*\* سیوالشحداد طیر السلام پر گریدانل سنت کی نظر میں · تحریر سید سین حیار کا عمی \*\*\* موده چروایت ۵۲۰ امام حسين عليه السلام يرفر فتول كالمحرب

عبد القادر جيل في غنير الطالبين عمل نقل كرتے جي، متر عزار فرشتے شهادت حطرت امام حسين عبد دين كے جدد بين ير اترے جو قيامت كث قبر اسام حسين عبد اسلام روئے رہيئے۔

جنّات كا لمام حسين مليد المام كى شهادت ير رونا اور لوحد كرنا

مَعْنَ مِدِيثُ: "حدثنا عبدالله قال حدثني أي نا غَبْدُ الرَّخَنِ بَنُ مَهْدِي ، قَالَ : قا خَمَّدُ بَنْ سَلَعَةً. عَنْ عَمَّدٍ ، قالَ : شَهِنْتُ أَمْ سَلَعَةً قَالَتْ : " سَهِنْتُ الْهِنْ يَتَكِينَ عَلَى حُسَيْنِ ، قالَ : وَاللَّثُ أَمْ سَلَعَةً : سَهِنْتُ الْهِنَّ تَتُوخُ عَلَى الْمُسَيْنِ رَضِقَ اللَّهُ عَلَهُ \* \* \* >

أم الوَّمَنيْن أُم سورٌ ف فرمايا : من ف جنول كو نعام حسين طب الما كل مُنافِق المام حسين طب المام كل مناب

الم إلى عبد الله الله بن صنبل ، فعنا كل الصحابة سنة ١٢ ص ٢٤٤ و رقم عهد ١٣ و المعجم الكبير طغير الى ١٢١٣ ق ٢٨٦٢ ، مهم ١٢٦٢ ق ٢٨٦٧ ، المطالب الحالية لا بمن حجر المستقلاتي ا ل ٢ و ٢٥٤ م رقم امام ابن كثير ، المبداية والنهاية سنة ٢ وص ٢٥٣ و طبح وار المبيت





اور ( وہ وقت مجی جب ) موکی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے مجرے مجرے کا جنوب کرے اپنے اور ظلم کیا ہے۔ " توبہ کر واور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اوٹ اوٹ اور اپنے نفول کو قتل کرو۔ تمبارے پروردگار کی بارکاہ میں بیام تمبارے نئے بہتر ہے چر خدا نے جنہاری توبہ تبول کرلی۔ کی کہ کہ وہ تواب ورجم ہے۔

جیے بی قبر اسام طباعث کر پہنچ سب ایک ساتھ کی مار کر رونے لگے اتھوں نے ایسا محریہ کیا کہ او محول نے کمجی خیس دیکیا تھا توابین ایک وان وہاں پر تشہرے اور ایے خضوع کا اظہار کرتے رہے میں

سبط این جوزی حنقی کا خطاب کے وقت شدید گرے کرنا

وقد سعل في يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب جلب أن يذكر للناس شيعا من مقتل الحسين فسعد المدبر وجلس طويلا لا يتكلم ثم وضع المنديل على وجمه و بكل شديدا ثم أنشا يتول وهو يمكي ويل لمن شفعاؤه خصيلؤه والعمور في فشر الحلائق ينفخ لا بد أن ترد القيامة فاطم و قيصها بدم الحسين ملطخ ثم نزل عن المنبر و هو يمكي و صعد الي الصالحية و هو كذلك هم

ناصر بادشاہ کے زمانے میں طب کے گورنر نے سل این جوزی سے درخواست کی کدود او گوں کے سامنے تحور اسالم حسین ملیان کا مقتل بیان

کرے، لیمن معمائب المام حسین علیہ السلام بیان کریں۔ وہ منبری کے اور کانی دید خاموش دہے، پھر ایک روسال چرے یہ دکھا اور بہت شدت سے دونے گئے ، اور بیاشعار روتے روتے پڑھ دہے تھے: "ال مختص کے حال پر وائے ہو کہ جس کے شخص اس کے دشمن ہو جائیں۔ جب کلو قات کو محشور وائے ہو کہ جس کے شخص اس کے دشمن ہو جائیں۔ جب کلو قات کو محشور کرنے کے لیے صور بچونکا جائے گا، تو یقینا جناب قاطمہ زم اسلام اللہ علیا روز قیامت وارد ہول گی، اس عالم میں کہ آپ کالباس المام حسین علیہ السلام کے خوان سے آلودہ ہوگا "ای گریے کے عالم میں این جوزی منبر سے یے کے خوان سے آلودہ ہوگا "ای گریے کے عالم میں این جوزی منبر سے یے گئے۔





## ﴿ طرعتم ﴾

# مخلف ادوار میں حضرت اسام تحسین پر محرب

الل قرامان كى حفرت المام حسين طيالهم يرعوادارى

یہ صرف عراق عی تین تھا جو پینیبر اللظافی اولاد کے شہید ہونے اور عاشورا کے سان علی بھی، نی عاشورا کے سانے پر غزدہ تھا ، بلکہ مشرق میں خراسان میں بھی، نی امید اور پھر بنی عباس کی مسلسل مظالم کے باوجود عراداری سیدالشدائہ ہوتی رائ، اور ظلم کاجو سلسلہ عاشورا کے واقعہ سے شردع ہوا تھاوہ سلسل جاری رہا یہاں تک ۱۳۳ میں زید این علی ابن حسین طید اسلام اختیائی بے دردی شہید کردیے مجے۔

یعقوبی لیکتے ہیں: "جب زید کو شہید کیا میا تو خراسان کے شیعوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی۔ "انہوں نے نوگوں کو ہلہیت کے خلاف بنی امیہ کے مظالم سے والقف کرایا۔"

^ احمد بن الى يعقوب ، تاريخ يعقولي ، ج ٢ م ٣٣٠٠\_

عاشورا نے مسلمانوں کے خالص جذبات کو بیدار کیااور لوگ ، بشمول مجت سے سی ، کر بلا کے واقعہ اور خاندان ویفیر یہ ہوئے ظلم و ستم سے لا تعلق تبيل ره كـــ ائر معمومن ميم السلام في كربلا كي ياد كو مخلف طریقوں سے اور مخلف مواقع پر زندہ رکھا۔ جیے امام حسین البدائلا کے لیے عزاداری اور لو محول کو ماتم کرنے کی ترخیب دینا اور آخرت میں بہت سے افعامات کا وعدہ کرنا اور عزاداری امام حسین علیہ السام کے ذریعے دنیادی تعتیں حاصل ہونا، اور الل بیت علیم السام کے دکھوں کے اظبار کے لیے مسلم شعراء کااٹی زبان میں عاشورا کا واقعہ بین کرنا تھا۔ خراسان کے لوموں نے ان چند مواقع سے فائدہ اٹھایا جو پیدا ہوئے اور الل بیت دسول علیم السلام کے لیے ماتم کیا۔ فراسان میں امام رضا کی آمد کے ساتھ بی ان کے جذبات میں اضافہ ہوا اور لوگوں کے سوگ کو مدہی اصولوں اور سیح اسانی اہداف ہے ہم آ بنگ کیا میار

حضرت المام رضاط ملك في فودسو كوارول كى آيدت سنجالى۔
حرم كى دبائى كے دوران ، المام عليه السلام با قاعدہ طور سے اور مر سال
النے دادا المام حسين طيه السام كا ماتم كرتے تھے۔ مشہور شيعه شعراء
ميں سے ایک دعمل خزامی ہیں جو كہتے ہیں ميں المام رضاً كى خدمت
ميں صاضر ہوا، ميں نے دیکھا كہ وہ ائے ساتھوں كے ساتھ سوگ منا
دہے ہيں عمد

م ابولغراج اصفهانی، الاعانی، ج ۲۰ ص ۱۳۸





دومری مدی سے عباسیوں کی طرف سے صین الف ماحول کے باوجود ، جو بتدری امام حسین علیہ السلام کی یاد کو عبای حکومت کی سلامتی کے لیے خطرہ سجمتا تھا ، لیکن عظیم سی شخصیات عاشودا اور قربانیوں کو نہیں ہولے۔ رسول خداش الله کے فائدان کے لیے عراداری کیا، ان عظیم شخصیات میں محمد بن اور لیس الشافی جو کہ الل سنت کے امام ہیں۔ امام شافعی کے مختف اشعاد اور رسول خداش بی کے الل سنت علیم السلام سے محبت، بشمول خاص کر امام حسین علیہ السلام کے لیے ماتم کرنا ان کے نزد کے ایک فطری عمل گلا ہے۔

#### فراسان میں مزاداری

سلح تیوں کے دوم سے دباؤ میں کی اور خوارزم شاہوں کی کار کردگی کے ساتھ ، جن کے پاس شیعہ مذہب کی بنیادی تھیں اور میلے اسلامی دور سے تیفیر شرائی الم کے الل بیت علیم الملام کی چیروی کرتے تھے ، حسینی سوگ کا ماحول بہتر بنایا ، اگر چہ رکاوٹیس کہی فتم فیمیں ہو کیں۔

#### آل بوید کے دور میں عزاداری

چو تھی صدی میں، عمال خلافت کے تیسرے مرسلے میں عمال خلفا، کی طاقت ، جو برسوں پہلے عملی طور پر متحارب اور جنونی ترکوں کو نظل کی مجی تھی ، بتدر آئ ترک عناصر کے کنرور ہونے کے ساتھ ، در حقیقت ۳۳۳ مد میں بغداد فتح کرنے کے بعد احمد ابن بوویہ جو محز

الدول کے نام سے جانا جاتا ہے جو اسلامی دنیا کے بیشتر طاقوں کی سیای اور مسکری طاقت والے خاندان سے تعلق رکھنا تھا۔ اور اس خاندان نے مخلف اقدامات کے ، جیسے شہدا، کربلا کے سوک میں رکاوٹوں کو دور کرنا، شدید ساک رکاوٹوں کو بٹائے کے ساتھ ، اسام حسين مليه السلام كا ماتم وسمع بيان بر كهميلايات اور مخلف ادل جبتون عمی ترقی کی۔ اس دور میں حربی بولنے والے شعراء کے علاوہ فار س شعراء نے مجی اسام حسین علیدالسادم کے عم میں اشعاد لکے اور ماتم کیا ، فارس ، مجم عربات ، خراسان ، اور بر مغیر میں فاری بولنے والے نوموں کو اسام حسین طیہ السلام کا ساتم کرنے کی ترغیب ولائی میں۔ بغداد ، جو كد آل بويد كے وقت سنيول اور شيون كا مركز سمجما جاتا تما اور وونوں مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی بر مشمل تھا،آل بوید کی آمد کے بعد عاشورہ کے ونوں میں تعطیل ہوجایا کرتی تھی۔ بعض او قات ساہ الباس ميں ملوس لوگ اور ساتھ بي ساتھ ماتي جلوسوں ميس اسيط مینوں کولوگ میٹے اور مائم کرتے تھے۔ <sup>۸۸</sup>

معر سمیت دیگر شمرول میں ، شید اور سی رونول ، ام کلوم اور نغیبہ کے مقیرول کے قریب جمع ہو کر سوگ مناتے، اور تمرک اور سوگواری پر بڑی رقم خرچ کرتے ہے۔ مغریزی کے مطابق ، سے

۸۸ امیا محل این محیر ، البداب و النهاب ، جلد ۱۱ ، ص ۲۵۹ ، ۲۸۹





مومواری مصر کے سن لوموں میں اس قدر تھی کد فاظمیوں کے زوال کے بود بھی اور شیوں کے زوال کے بود بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور ایونی ، فاطبول اور شیعوں کی خالفت کے باوجود اسے روک نوٹن سے۔

عبای خلافت میں مشرق میں اصنبان سے آل ہوید (۲ مرمه)

کے زوال کے بعد سن سلجو تیوں کی حکر انی میں ، سنیوں نے شیعوں کے
ساتھ منل کر نجف اور کر بانکا دورہ کیا اور وہاں جاکر امام حسین طباعی
اور ان کے افلاب کے ساتھ اپنی وفاداری ظامر کی۔ عبدالجلیل رازی
ترویی اس وقت اصفہان کے سی لوگوں کے سوگٹ کا مجمی حوالہ دیے
ہوئے لیکتے ہیں:

"هر سال عاشورا کے دن ، اسوں نے یہ تعزیت ، توحہ خوانی اور محریہ و ایکا کے ساتھ چیں گی۔ بغداد میں عاشورہ کو دکانیں بند کر دی جاتی تھیں اور جبال مرد اسام حسین الب الملام کی ساتم کرتے تو عور تیں اسام حسین الب الملام کی ساتم کرتے تو عور تیں اسام حسین الب کے ایس مرکے بال کھول کر روتی اور سینہ کوئی کرتی تھیں۔

## خرافوایال مل شروار کرباه کی مواواری

غرنوی خاندان (۲۵۸-۲۵۸ جری) ، جس نے کی سالوں تک عالم اسلام کے مشرقی جے پر حکومت کی ۔ انھوں نے بھی شہدار کا غم مثایا ۔ اک دور کے حکیم ناصر خسرہ غویدیاتی بنی (۲۸۱-۳۸۳ ه) جو عاشورا اور عراداری میں سب سے ابتھے شاعر سمجے جاتے ہیں اور شید مذہب پر یعین رکھتے ہے، ابوالماجد مجد دد مجد الی سنائی فرنوی (۱۱۲۔ مدہب پر یعین رکھتے ہے، ابوالماجد مجد دد مجد الی سنائی فرنوی (۱۱۲۔ شیادت میں مصیبت کے اشعاد مرتب کے ہیں۔

#### تحورلول كي مواواري (١١١ - ٨٨٢ م)

تیوری ، جو بنیادی طور پر سنیوں کے پیروکار تھے ، افتدار میں آنے کے
بعد ، خاص طور پر تیور کی موت کے بعد ، اسلام ونیا ، خاص طور پر
خراسان میں بہت سے نفاقتی ، ادنی اور تہذیبی کاموں کا ذریعہ بن
گئے۔ خاتدان رسالت کے لیے حبت اور اسام حسین علیہ السلام کی
عزاداری جو کئی سالوں سے سنیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ "

تیوری دور میں ، شہدا، کا سوگ مختف طریقوں سے منایا جاتا تھا۔اس طرح کد اس میں تنوع کے لحاظ سے اور معیار کے لحاظ سے دونوں

<sup>\*</sup> همدالرزاق سرفندي. مطلع سعدين و مجمع بحرين، جلد ۴. لا بعدر، ١٩٨١م





<sup>·</sup> من من العريزي، ذكر الخط والاثر في خطبه واعتبار ص ١٨-١٣٠٧\_

میں اضافہ ہوا۔ اہل بیت اور خالف امید اور عباسیوں کی اس قضائے معاشرے معاشرے کو اہل بیت کے مزید اصولوں کی قبولیت کی طرف معاشرے کو تیاد اور فروغ دیا۔ "

اس وقت خراسان کے لوگ م سال عاشورا کے موقع یہ ایک مجلس منعقد کرتے تھے ، جس میں وہ عاشورا کے واقعات اور کر بلا کے شہدار کی مصیبتوں کو بیان کرتے تھے۔ان مجلسوں میں بڑے بڑے خطیب ، شاعر اور مذہبی اسکالرز ایا عبداللہ الحسین کی مصیبت کا ذکر کیا کرتے شاعر اور مذہبی اسکالرز ایا عبداللہ الحسین کی مصیبت کا ذکر کیا کرتے

#### سفلنت عاديه مين عزاداري

خلافت عثانیہ جو کہ تیور لنگ (۱۵۱ – ۸۰۵) کے عروج سے کہلے ایڈیا (مرجورہ ترک) میں قائم ہو چک ستی ، تیور کی موت کے بعد ، خاص طور پر تیوری دور کے آخر میں ، اس نے عثاف طریقوں سے توسیع کی اور اا ویں صدی اجری میں تمام عرب ممالک ، بلتان سے لوسیع کی اور اا ویں صدی اجری میں تمام عرب ممالک ، بلتان سے لے کر آسریا اور شالی افریقتہ کے اسلامی ممالک کو رفتح کیا اور سلجوت روی سلطنت پر حکومت کی۔ دیا کے بیشتر حصوں میں اسلامی خلافت۔ اسلام قائم ہوئ

جیا کہ ذکر کیا میا ہے ، می کردوں کی امام حین طیہ الملام کی ایک شہادت پر اور اسام حین طیہ الملام کے عاشورا کو ماتم کرنے کی ایک طویل ہوری سلطنت حالتیں اجمول موجودہ مراق ، شام اور ترکی) میں رہنے تھے ، ان کے موگ کا مطالعہ دراصل سلطنت حالتیں کے کچھ حصول میں من عزاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ معتمون مغوی سلطنت میں سنیوں کے موگ کو ظاہر کرتا ہے۔ میسا کہ یہ معتمون مغوی سلطنت میں سنیوں کے موگ کو ظاہر کرتا ہے۔ مراق ہے ایک بات کا پنہ جاتا ہے کہ من قدیم زمانے سے امام حسین کی عجاس عزاد میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ عراق کے شہر عبال کے دیا ہوں کی موان کے مراق کے شہر عبال کے دیا ہوں کی موان کے دیا ہوں کا میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ عراق کے شہر عبال کے مام عبال میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ عراق کے شہر عبال کے دیا ہوں کی اور اپنے ماتی مورد کی تھیل میں عبال میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے ماتی می کردہ کی تھیل میں حسید لیتے ہیں ... "

#### تیور اول کے بعد سی مزاداری (اا ویل صدی سے اب تک،)

اا ہجری کے بعد ہے ، اسلامی دنیا بتدرت کا مختف علاقوں اور مختف اور اور مختف اور اور مختف اور اور مختف اور اور میں تختیم ہو گئی اور مر جھے نے ایک آزاد حکومت اور ایک الگ سلطنت بتائی۔ صفوی خاندان نے شاہ اساعمل صفوی کی آیادت میں تیموری سلطنت مٹانیے نے ایشیا ،



۱۱ فاکڑ کامل مصلی شیمی ، وین و قشوف ص ۲۶



<sup>&</sup>quot; سيد صارلح شير ستانى تاد بخ النياحة على الاسام الشبيد الحسين بن على عليم السام جدد ، من عمر ستانى تاريخ

## ﴿ طرباتم ﴾

#### عاشوره اور دانشمندان الل منت

ا- مور تجين سيّ مور تجين اور حاشورا

تیری مدی میں جب عباسیوں نے الل بیت ملیم الدام کی رسومات بالخصوص المام حسین طیدالمام کی یاد اور عاشوراکی عراوادی کو رکوادیا ، اور متوکل عباک نے ۱۳۲۹ میں حضرت المام حسین طیدالمام کے مقدس حزاد کو معہدم کروادیا۔

سب سے اہم اسلای اسکالر جس نے کر بلا کے عظیم انقلاب کی متعدد روایات کو لوط ابن کی تامی راوی بیان کرتا ہے جو الا مختف ازدی کے نام سے جانا جاتا ہے (وفات ۱۹۵ می) اور محمد بن جرب الطبر کی (۱۳۳۰ ما اسری طبر کی نے نہ صرف کر بلا کے واقعات کو الا مختف سے بیان کیا ہے بلکہ الل بیت طبیم السلام کی اسیری اور کوفہ کے واقعات اور عبید الله زیاد کی محفلوں میں لوگوں کے سوگ اور پھر شام میں رزید بن محاویہ کے ور بار میں امام حسین طب السلام کا طشت میں سر اقدی کا چیش کر نااور کے ور بار میں امام حسین طب السلام کا طشت میں سر اقدی کا چیش کر نااور کی گریز ید بن محاویہ کے ور بار میں امام حسین طب ادبی کر تا اور وہاں موجود کے لوگوں کا برزید ب

پھر عرب اور افرائی مرزمین کو آئے کیا ، انسول نے براعظم کو آئے کیا اور دنیا کے اس جے میں ایک عظیم اور طاقتور حکومت قائم کی۔ بعض سنیوں کی شیعوں سے دشنی کے باوجود ، جو کہ صفوی خاندان کے عروج کے بعد ، شدت اختیار کر چکی تھی ، افل سنت اسام حسین طید معام کے لیے عزاداری کرتے تھے ، خاص طور پر سن عرفاء اٹی ادلی، صوفیاند اور ساجی کو شھول کا کچھ حصد اک عیں صرف کیا۔





ملامت كرنا، وبال موجود لو مول كازار و قطار روناان كى الل بيت عليم السلام ك ساتھ بهدروى كى خبر ويناجيے واقعات بيان كے - الله طبرى ك بعد يه طريقه دوسرے سى مور خين نے اختيار كيا، جن كا ذكر ذيل هيل كيا جائے كا بعض او قات قصه مح اسام حسين عليه السلام ك مزار به آتے تھے اور واقعات كى زبان ميں ان كے سوگ اور مصائب عيان كرتے تھے۔

۳۔ عثل نویدان سنیوں کے درمیان عثل نویمی

جیدا کر سن مور نمین نے کر بلا کے واقعات کی تفصیلات درج کرنے اور اسام حسین عنیہ السلام کے سوگ کو قائم کرنے کی کوششوں کا ذکر کیا ہے ، طبری نے حسین انقلاب کی واستان لیکھنے اور اے زندہ کرنے کی کوششوں میں جو راستہ کھولا اے جاری رکھا محیا اور چھٹی صدی میں اسلام کی تاریخ میں ایک نی شاخ \* مقل نگاری "کے نام سے قائم ہوئی اور پچھ سی علاء نے اس مسئلے کو آزادانہ طور پر تمثلیا۔ ان محروبوں میں سے ایک ابو الحصیاد الخوارزی (وقات ۱۹۸۸) پر تمثلیا۔ ان محروبوں میں سے ایک ابو الحصیاد الخوارزی (وقات ۱۹۸۸)

المع عن يرد طرى الدي فطرى وي ٥٠٠ م ١٥٥٠

کے مقل کے نام سے جانا جاتا ہے اور قابل اختاد بھی ہے۔ یہ ماتم اور مقل سنبول کے ورمیان اسام حسین علیہ السلام کی یاد اور ان کی قربانیوں کی مقمت کو قام کرتا ہے۔

> ۳۰- شعراء : دَاکرین و خَلْبار نورافدین حبدالرحمٰن جای ۸۱۵-۸۱۹ ۵۰

عبد الرحمٰن جای نے پیٹیرٹائیڈا کے الل بیت ملیم الدام کے لیے عراداری میں کوئی کر نہیں چیوڑی ، چنانچہ دہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں نسام حسین علیہ السلام کے مزاد کی زیارت کے لیے کر بلا مجمی گئے۔"

كال الدين طاحسين واحظ كاشني (وقات ١٩١٠)

تمام مبلغین میں ملا حسین واعظ کاشنی ایک فخصیت متنی جو شیعه اور سی دونوں فرقول میں انتہائی قابل احرّام اور مشہور تھے۔

م مير الواسع نظامي باخرري، مقامات جاي، تهران، نشر ني، اعها، ص ١٥٨





و منی نے ان کی ورخواست پر عمل کیا ، جے لوگوں نے بہت پند کل۔"

## فخر الدين على صافى كاشنى

الما حسین کاشق سرزواری کے بیٹے افرالدین علی صفی اپنے والد کے بہت الدا، است شیعہ اور سن شاگردوں میں کاشنی سے مشابہت رکھتے تھے۔ لہذا، وہ اپنے والد کے داستے کے سب سے بڑے ورکار کے طور پر جانے جاتے جیل ، فاص طور پر فصاحت و بناونت کے فنون میں۔ ان پر ان کے والد کی طرح الزام لگایا می انھیں کھے سنیوں نے شیعہ اور پکی شیعوں نے انھیں سنی کھا۔

فرالدین علی صفی نے کتاب "الطیف الطائف" میں تحریہ کیا۔
جس سے ملا حسین کاشفی کے مذہب، قر اور قلم کی یاد دلاتا ہے۔
استوں نے ہرات میں شہدار کر بلا مسیم السلام کے سرنے کا تارکرہ کیا۔
تیوریوں کے زوال کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے جارجیا گئے، جہاں
استوں نے تیلیغ کی، رہنمائ کی اور شہدار کر بلا مسیم السلام پر مزاداری
گران کے علادہ، مشہور ماتم کرنے والے اور تقریر کرنے والے جنہوں نے تیوری دور میں امام حسین علیہ السلام کے سوگ کو شائع

مرچہ ملا حسین واعظ کاشنی کا لکھا ہوا روضہ الشدا پیلا فاری مقل تیں ہے ، ۹۵ سنیول نے اس مقل کو فاری بولنے والوں میں سب سے زیاوہ باہر، مشہور اور پائدہ مقل جانا ہے۔

واعظ کاشفی ، جو بنیادی طور پر مرات اور مبروار اور ای کے محرووتواح کے علاقوں میں تبلغ کرتے اور ان شہروں میں خصوصا برات کے اسكولوں ميں محرم كے وتوں ميں اور دير مواقع ير ير كشش اور موثر انداز میں مقل خ ماکرتے تھے۔ الما كال الدين حسين كاشفى كے طلباء ، جو زیارہ تر سن تھے وہ مجل امام حسین طبیعت پر نوحہ خوانی کے لیے تعلیم حاصل کرتے تھے ۔ان کے ایک سی طالب علم محود و مفی بیان كرتے ہيں كد ميں نے اپنے استاد كى وفات كے بعد نيشا بور كا سفر محيا جو اس وقت تک وہ سی تھے۔اس شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہے كاشنى كے شامرووں ميں سے بين تو الل نيشابور كاشنى كى موت ير اینے مم کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ کاشنی کے روضہ المشداء سننے کے خواہال ایں۔ لہذا ، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ کاشنی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس کے انداز میں ان کے لیے روضہ پڑھے۔





۱۵ آ آبزدگ تبرانی، الذرید الی تصانیف اشید، جلداا، ص ۲۹۵
 ۲۹۵ محود و صفی، بیدا، الوقف، ج ۲، تبران، بنیاد فرینگ ایران، ص ۲۹۵

کیا، سیدابوالحن کربلائی ، حیدر علی مادہ ،سید علی (الیمن) دغیرہ کا نام کر کیا جا سکتے ہیں۔ نیز اس دور تیوری میں جعد کی نمازیں ، اجھاعات، مذابی اسکول میں الی بیت علیم السلام کے مناقب اور ان کے مصائب بیان کے جاتے تے ۔ بحض صور تول میں جعد کے خطیوں میں طفاء کی جگد انمہ علیم السلام کے ناموں ذکر کیا جاتا، اور عوامی طور پر تیموری سلطانوں ہے اس عمل کو صلیم کرتے کا مطالبہ کیا۔ عد

سوگ کے علاوہ ، خاص طور پر قرآن جید کی تلاوت ، جو
بنیادی طور پر محرم کے مہینے اور عاشوراکے دنوں میں متعقد کئے جاتے
ہنے ، اور ان کے لیے کسی خاص وقت یا مخصوص جگہ کی ضرورت
میں ہوتی تھی ، بلکہ عوای مقامات ، ساجد ، بازاروں ، اسکولوں میں
میں یہ عمل جاری تھا۔ منقبت اور حمد کی تلاوت ، جو تیموریوں کے اقتدار
میں آنے سے کئی مال جہلے لوگوں کی ساجی اور مذہبی زندگی میں
واغل ہوچی تھی ، اس خاندان کے دور میں زروست رقار حاصل کی اعلی اور یہ ان کا سب سے

اہم شہر اور دارا لکومت سمجما جاتا تھا۔ ان طلوں میں سنیوں اور شبعول نے موقع اور والات کے مطابق حصہ لیا۔

اگرچہ وہ مشہور مدر سران شیعہ تھے ، لیکن ان کے سامیجین زیادہ تر سی تھے۔ اگرچہ وہ مشہور مدر سران شیعہ تھے ، لیکن ان کے سامیجین زیادہ کے دالوں نے اگرچہ بعض او قات ان میں سے پکھ تعریف کرنے دالوں نے اگری کار کردگی کے دوران طفاء کے سامیے سنہ کھوں دیا جس سے پکھ سی ناراض ہونے اور احتجاج کی لیکن عام طور پر مخلف شعبہ بائے زیرگی اور مختف مذاہب کے لوگ ان کے گرد جمع ہوئے اور اسوں نے بان کی تھمیں اور تھریری سین ۔

بارہ اسام کے نام سے خلب دینے کی درخواست: عزاداری ، اور شاعری الل بیت علیم السلام پر تمر کز کے ساتھ اور نف کل اور مصائب کو بیان کر نار فائدان تیفیر ، فاص طور پر اسام حسین کاذکر تیموری مکومت میں انجام پایا ، یہاں کٹ کہ آخری تیموری سلطان نے حینی کا اقلب پایا اور الل بیت ساوات اور علوی مزارات کے لیے خدمت کو قبول کیا ، فاص طور پر اسام رضا ملیہ السلام کے مزار کو ایک بے مثال تاریخی حیثیت دی وی ۔ شیعہ مقررین نے مطالبہ کیا کہ نماز جعہ کے خطبات اور وی ۔ شیعہ مقررین نے مطالبہ کیا کہ نماز جعہ کے خطبات اور قبر بروں کو تبدیل کیا جائے اور خلفاء کے ناموں کے بجائے اسام مصوبین علیم السلام کے نام لیے جاگیں۔

ان کی بے مثال خدمات کی ساک اور ساتی صلاحیت کو اچھی طرح سے ظاہر کرتی ہے۔ وہ محروہ جو کسی زمانے میں اپنے گروں





۱۶ معین آندین محمد استزاری در وضات البحات فی اوصاف مدینه مرات ج ۲ م ۲۰۰ - ۳۲۸

میں تخید طور پر بھی ماتم کرنے کے قابل قبیل تھا ،انھوں نے تیوری دور کے افقام پر منبر کو اپنے خطبات اور فقائق سر گرمیوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فادم کے طور پر استعال کرتا تھا۔

فصل سوم

بر صغير اور جنوب مشرقی ايشيا مين امام حسين کی مزاداری





## بر مغير اور جنوب مشرتی ايشيا ميں عزاداری

سی علم فاری کے ترجمہ اور اشاعت سے خود کو مطمئن نہیں کو پاتے سے ادارا مے اندارا ایس سی علم اور اشاعت سے خود کو مطمئن نہیں کو پاتے میں اندارا است میں سے تھے ادارا میں سید الشدار علیہ السام کے مقتل کو لکھا اور است قوا المین فی البکاء علی المسین رکھا۔ سوگواری صرف شیموں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ سی مجلک میں میں ملے المام حسین علیہ المام حسین علیہ المام کے گریے کرنے کو اجر و تواب قرار دیا۔

شہداء علیم اسلام کی عراواری برصغیر کے علق حقوں میں ہوتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے شیعہ اور سی مجالس عرابر پاکستان کے شیعہ اور سی مجالس عرابر پاکستان کے شیعہ اور سی مجالس عرابی، کرتے ہیں ، حیررآ بادوکن ، نکھنو ، دبلی ، ممبئی، کوئٹ ، لاہور ، کراچی ، پاراچنار ، اور دیجر مسلم قصیوں اور دیجاتوں میں خش مانجے اور نذر کا اہتمام کرتے ہیں۔ فاری بولنے والے شعرابی ، جنہوں نے ہندوستان اہمام کرتے ہیں۔ فاری بولنے والے شعرابی ، جنہوں نے ہندوستان کی ہوئے ہیں سرز مین یہ ججرت کی ، امنول نے عاشورا میں گریہ وبکا کی مجالس کو بر قرار رکھا۔ یہ ججرت کی ، امنول نے عاشورا میں گریہ وبکا کی مجالس کو بر قرار رکھا۔ یہ جمزے کہ کے حصول میں نہ صرف سی بلکہ ہندو اور دیگر غیر مسلم یہ برحفیر کے بہتے حصول میں نہ صرف سی بائد ہندو اور دیگر غیر مسلم فریت ہیں عرب محرم کی آمد کے ساتھ ہی اورک کالے کیڑے بہتے ہیں اور

ماتم کرتے اور ترک لذت کرتے ہیں ، کربلا کے شہدا، گی یاد میں فریوں کو شندا پائی اور شربت پائے ہیں ، اور روزانہ نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں ۔ ورزانہ نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام حسین " کے مصائب کو قاری ، اورو اور دیگر مقای زبانوں میں پڑھتے ہیں ، اور لوگ آنو بہاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اور محرم کے بینے عشرے لوگ آنو بہاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اور محرم کے بینے عشرے کے ایام عمل کر بلاکے الگ الگ شہیدوں کا ذکر مخصوص انداز میں کرتے

بر صغیر کے تمن ممالک، ہندوستان، پاکتان اور بنگد دیش تقتیم ہوئے کے بعد بھی تینوں ممالک میں سوگواری کا سسلہ جاری رہا۔ ہندوستان میں ، اگرچہ مسلمان ، خاص طور پر افل بیت طبیم السلام کے بیروکار ، اقلیت میں ہیں اور حکومتی نظام سرکاری طور پر مذہب سے انگ ہے بیر مجی عاشورا کو سرکاری چیٹی ہوتی ہے۔ ۹۸

بر صغیر کی آزادی کے رہنماؤی کی تقریدیں مجی الحجی طرح سے ظاہر کرتی ہیں کہ اسام حسین علیہ السلام کا پیغام اور ان کی شہادت کا فلفہ نہ صرف سنیوں بلکہ ہندوؤی تک بھی پکٹی چکا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے رہنما مہاتما گاتہ حمی نے کہا میں ہندوستان کے او گول

۱۰۰ علی اصغر تنکست ، سرز بین بهتد ، صفحه ۲۵۲ مجتبی مکری ، حیدرآ یاد دکن کی تاریخ پر ایک نظر ، صفحه ۲۰۸۴ ک





کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لایا ہوں ، میں نے صرف ہندوستان کے لوگوں کے سامنے کر بلاکے ہیرو کی تاریخ پر اپنی جمتین کا نتیجہ ویش کیا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کو بچانا چاہج ہیں تو ہمیں حسین بن علی علیما السلام کے دائے پر چلنا ہوگا۔ '' جوابر اسل نبرو ، آزادی کے بعد ہندوستان کے چہلے وزراعظم نے بھی لمام حسین علیہ السلام اور ان کے مندوستان کے چہلے وزراعظم نے بھی لمام حسین علیہ السلام اور ان کے فائدان کی شہادت کو ایک سانحہ کے طور پر ذکر کیا ہے جے ہم سال عمرم کے مہینے میں مسلمانوں باخصوص شیعوں کی طرف ہے سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ''

پاکتان میں سی رہنماؤں میں عظیم اسلامی مسلم علامہ محمد اقبال فلاوری (۱۹۳۸-۱۵۵۵) نے محرم اور اسام حسین کے غم کو زیرہ رکھنے کی ایجیت پر زیادہ توجہ وی اور اپنی نظم و نٹر کے ذریعے اس مسئلے پر کائی زور دیا۔ اپنے پورے شعری مجموعے میں ،اس نے اسام حسین اور ان کی سیال سے اس کے درس کی سیال سے محبت اور ان کی بیروی کرنے اور ان کی آزادی کے درس کا الم کی میا اور آخر میں کہا نہ صرف آزادی بلکہ ہم نے قرآن کا رائر اسام حسین سے سکھا۔

محد الحير ذاوه ، حسين ، انسانول كا ريشا ، صفى ١٠.
 ١٠٠ جوايم لائل نبرو ، تاديخ مالم يرايك تظر ، بينا ، مي ٢٩٨

افغانستان کے سی اور شہدائے کر بلا طیم السلام کے لیے سومی تقیم الملام کے لیے سومی تقیم جور ہون کے دوال کے بعد، خراسان عملی طور پر تین حصول میں تقیم او کیا۔ شالی حصد کچھ عرصے تک شیبانیوں کے ہاتھ میں رہا، مشرق حصے پر بندر شک ظامر الدین بابر مرزا نے بعند کر لیا، جو تیوریوں کی ادلاد میں سے ب ، اور مغربی حصد صفوع ل کے ماتحت تھا۔

تاریخی وستاویزات سے پتہ چلا ہے کہ شیبانیوں کے اہل بیت کی ثقافت کے خلاف تعصب اور جرکے باوجود خراسان کے سی شہروں اور اس کے مختف علا توں میں اہل بیت رسول النظام کے وفادار کا کا شوت دیتے رہے اور عاشور! کو ادبی مجالس کا انعقاد کرتے رہے۔ جیسا کے اس کی کچھ اسی طرح کی رسومات جسے پندرہ شعبان اور اٹھا کیسویں صفر سنیوں میں خاص اجمیت کی حاصل تقی۔"

مشرتی افغانستان میں ، جو بنیادی طور پر سنیوں اور جماعتوں کا مرس کر ہے ، جب میمی حکومت نے لوگوں کو نسبتا آزادی دی ہے اور سازگار ماحول فراہم کیا ہے ، انہوں نے اسام حسین طیدالسام کا ماتم کیا ہے۔ان مجانس میں صوبہ نظر ہار کے وارافکومت جلائی آ ،د میں منعقد موتے والے اجتماعات تا بل ذکر ہیں۔





<sup>\*</sup> الحبير الحيين ، تاريخ افغانستان ليل الراسلام، شهران ، كتاب جبان ، ١٣٦٠، ص ١٢١

کابل میں ، مزاد ، ہے مزاد کی کہا جاتا ہے ، مخلف مواقع پر شیعہ اور
سی دونوں لوگوں کا بجوم رہتا ہے۔افغانستان کے لوگوں میں یہ بات
مشہور ہے کہ کی شاہ اولیا معزت علی کے تخت پر بیٹے تھے۔اورا مھی
نوروز کے ون خلافت ملی ای وجہ سے افغانستان کے لوگ نوروز کو
مبارک موقع سمجھے ہیں اور اسے حمید کے طور پر مناتے ہیں۔ ""

## سی کردول کی شردائے کر با علیم السلام کے لیے مزاداری

دسوی صدی میں صفویوں کے اقتدار میں آنے کے بعد جو چند قبائل اپنے مذہب کے بعد باتی رہے ان میں سے ایک کرد لوگ بیں، جو آج ایران کے مغربی صوبول میں رہنے ہیں، بنیادی طور پاکر دستان میں۔ یہ نیاد گروہ ، جس میں سنیوں کی اکثریت ہے ، شائی کردستان میں۔ یہ نیلی گروہ ، جس میں سنیوں کی اکثریت ہے ، شائی ایران ، مشرتی ترکی اور شائی شام میں میمی مذکورہ فرقے کی نمایاں آ بادی ہے۔

کردوں میں مختلف مذاہب ہیں ان کی ایک چھوٹی کی جماعت شیعہ بھی ہے اور ان میں سے بیشتر سی اور شافعی مذہب کی چروک کرتے ہیں اور کردی بولتے ہیں ، جو فاری نسل کی ایک بول ہے۔ بہت سے سادات حتی اور حین ، کردوں کے درمیان رجے ہیں۔ جنہوں نے امام حسین طیہ السلام سمیت پیٹیر شیخ کے الل بیت میں۔ جنہوں نے امام حسین طیہ السلام سمیت پیٹیر شیخ کے الل بیت میں ماشورا اور ماتم کے ساتھ وابست رہے کرد لوگ بھی تیٹیمر خدا اور میں ماشورا اور ماتم کے ساتھ وابست رہے کرد لوگ بھی تیٹیمر خدا اور ان کے الل بیت علیم السلام سے مجت اور اسام حسین کے لیے گریہ و ان کے الل بیت علیم السلام سے مجت اور اسام حسین کے لیے گریہ و ادری میں کی اپنی آپ مثال دیکھتے ہیں۔





<sup>&</sup>quot; " محمد مرود وجاء "احيا كرشيعه ورافقانستان " تم، ١٣٨٢، ص ١٥٨م ١٢١٠ الله الله ١٢٨٠ من ١٥٨م ١٢١٠ الله الله الله

شام کے شہروں میں سے ایک طب میں "مشید الحمین" کے نام سے ایک مزار ہے اور او قاف کی جانب سے رقم مختص کی جاتی ہے جس سے ماشوراکے دن تمرک بناکر لوگوں میں تقیم کیا جاتا ہے۔"

ظیع فارس اور دیگر عرب ممالک خصوصا اردن اور قلسطین کے سی علاقوں میں ، اگرچہ لوگ محرم اور عاشورا کا ماتم عراق ، لبنان اور کرین کے شیعوں کی طرح نہیں کرتے ، لیکن عاشورا کے دن وہ خاص کھانا پکانے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اس دن وہ خوشی متافے ہے محرز کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اس دن وہ خوشی متافے ہے محرز کرتے ہیں اور کھی بھار سنیوں کی ایک چھوٹی می انداد ، جو مساجد یا شیعہ عاشور فانوں اور حسینیہ کے قریب رہے ہیں مجالس عزا برپا کرتے ہیں۔ سلطنت علیائی میں سی تصوف کے فرقوں میں سے ایک جو ایشیا مائنز اور بلقان میں دوسرے فرقوں اور سی لوگوں کے مقابلے جو ایشیا مائنز اور بلقان میں دوسرے فرقوں اور سی لوگوں کے مقابلے میں بیٹیمریٹرائی ہے فائدان سے زیادہ عقیدت رکھتا ہے وہ بکاشی فرقہ سے امام حسین کے لیے ماتم اور این محروں میں خفیہ طور پا سے امام حسین کے لیے ماتم اور این کے ماتھ بھی اینے تعلقات

کو بر قرار رکھتے ہیں اور زیارت عمبات عالیہ سے مشرف ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور

بخاشی شعراء کے کچھ اشعار جوابھی بھی باتی ہیں جو کہ عاشوراکے واقعہ اور الل بیت علیم السلام میں خصوصا امام حسین عبد الملام ی ال کے حقیدے کو واضح طور پر قام کرتے ہیں۔

### مزاداري حضرت اسام حسين طبياسي ونياسكه م محوشه ميس

ا) عراق: عراق میں عبائ دور حکومت میں مامون کے دور میں اور خاص طور پر آل ہور کے دور میں اور خاص طور پر آل ہور کے دور میں ماتم عرون پر تھا۔ اس کے بعد حکر انوں کے دور میں ماتم عرون پر تھا۔ اس کے بعد حکر انوں کے دور میں ماتم ماتی دونوں تی تھیں، خاص طور پر کر بلامیں، جہاں ایک خاص شبیر کے ساتھ ماتی دفود کی آمد ہے ایک اور جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور بعض علی بھی ان کے جمراہ ہوتے ہیں۔ جبیبا کہ علامہ سید تھے مہدی بحر انعلوم جو مجلس میں سو گواروں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ مشریک ہوتے ہیں۔ مشریک ہوتے ہیں۔ جسا

<sup>&</sup>quot;" سيد صالح شوستاني تارخ الذياحة على اللهام الشبيد الحسين بن على جم.ص٣١،





المسلم ميد مالح شهر ستانى تاريخ النيامة على الاسام الشبيد المحسين بن على عليم السلام . جلد ٢. ص ٢٠٤ ص ٣٩\_

سيد صالح شهر ستانی تارخ النياحة على الاسام الشهيد الحسين بن على عليم السام
 ح م ، م ، ۳٠-

شریف شہر میں مجالس عزا (شالی ملک) انچی طرح سے منعقد ہوتی ہرا۔۔^

کرین: بحرین میں ابوم عاشورا بازاروں کو بند کر دیاجاتا ہے اور حسینیہ
 میں کشرت سے مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ اسم

۱۹ مندوستان: ابندوستان میں ماتم کی تاریخ فرانوی سلطان محمود کی فقے سے پہلے کی ہے۔ مندوستان میں عاشورا کو سرکاری تعطیل ہوتی ہے، شیعہ اور سی اور یہاں کٹ کہ دیگر فرقول کو سائنے والے بھی محرم کے دنوں میں امام بارگاہ (حسینیہ) میں جمع ہوتے ہیں، اور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ بارگاہ (حسینیہ) میں جمع ہوتے ہیں، اور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ بندوستانیوں کی جذبہ عزاواری بیمثال ہے کہ بیہ سلسمہ آنھدر تھالاوں بھٹ جاری رہتا ہے۔

ے) پاکستان: پاکستان علی عاشورا کو سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ پاکستان کی آزادی علی عاشورا کا خاص افر تھا۔ علامہ اقبال لا ہوری نے بھی اسام حسین اور کر بلاکے بارے علی اشعار کھے اور پاکستان کی آزادی کو اس کا مر ہون

مجوعه مقالات دوش کگره جن المللی اسام فینی (ع) در فریک عاشودا، وفتر دوم،
 تیم ان ، وفتر شقیم و نشر آ الرانسام فینی (ع) ، چا، ۲۷ ان و فتر دوم می ۱۱۱۰ ۱۱۱
 است ال شن ، وفتر واقعارف الماملامید الشید ، مودید ، دارالتعارف المفیوعات ، چا،
 ۱۳۲۷ ق ، چ ۳۰ می ۱۹۹

") لبنان: لبنان میں شیعیت کی تاریخ ابوذر خفاری کے زمانے سے ہے۔
آج لبنان کے اکثر لوگ شیعہ مقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اموبوں کے دور میں وہ
شدید دباؤ میں تھے۔ رفتہ رفتہ ساتی دسیا کی خلا کھلنے کے ساتھ می عزاداری
مجی عرون کی بین مخی اور آج دہاں بہت اچھا سوگ منایا جاتا ہے، خاص طور پر
جبل عامل کے علد قول میں، جن کی اس حوالے سے ایک طویل تاریخ ہے۔

س) انفانستان: افغانستان میں مرسال ملک کے مخلف حصوں میں خاص طور پر مرسزی علاقول میں جہال شیعہ رہے ہیں (مزار ستان علاقہ) اور مزار

٢٠٠ سيد صالح شهر ستاني تاريخ النياحة على اللسام الشهيد المحسين بن على ٢٦. ص. ٣٨.





منت بتایا۔ پاکتان میں مجی عزاداری کا سلسلہ آشد رہے الاول تک جاری رہتا ہے۔

۸) بنگلہ ویش: بنگلہ دیش میں اسام برگاہ ہمی ماتم کا مرکز ہے اور عاشور اسکے
بارے میں لوگوں کے جذبات ان کے ادب میں بھی جھلکتے ہیں۔

9) اندونیشیا: اندونیشیاس، جهال اسلام کوشیعول اور ساوات کے ایک گروہ نے متعارف کرایا تھا، محرم کے میننے کو "سورہ" کہا جاتا ہے اور اے بہترین طریقے سے منایا جاتا ہے۔

10) فلپائن: فلپائن میں عاشورہ شائدار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ۱۳ام میں اسام صادق عبد السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ تبلیغ کے لیے عراق سے ساٹر؛ میں واخل ہوئے۔ نیز پندر ہویں صدی کے اوائل میں ساؤوات میں سے ایک طاکہ عجم اور وہاں کے حاکم کی بڑی سے شادی کی اور ان کی اولاد نے وہاں جار صدیوں تک محومت کی۔

ا) تعالی لینڈ: تھالی لینڈ میں، جہاں ہسلام اور شیعہ مذہب کو شخ احمد نامی قم
 سبکہ تاجر نے متعارف کرایا تھا، م سال عاشورا کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔
 جہوریہ آ ذر بائجان میں مجمی عاشورامنا یا جاتا ہے جہاں کی % مے آ باوی شیعہ

ہے، مشرقی افریقہ، بروٹدی، الجزائر، کینیڈا، امریکہ اور البانیہ میں مجی شیعوں کی بڑی تعداور ہتی ہے جو کثرت سے مجالس منعقد کرتی ہے۔" مطالعہ کا ما حصل

الحمد ولد كتاب برائل موجود تمام دائيل ورائين سے دھرت المام حسين عليه السلام ير دونا ، گريه كرناآ نو بهانا مغوم ہونا دھرت المام حسين كى شہادت سے ويل اور شهادت كے بعد ثابت ہومي اور يہ بھى ثابت ہومي ہو سيت المام حسين سارى كا كتات كا غم ہے اور تياست كف اللي بيت اطہار بيم المام حسين سارى كا كتات كا غم ہے اور تياست كف اللي بيت اطہار بيم المام وشهدائے كربالا ير يري المهار بيت اطہار بيم المام وشهدائے كربالا ير يري المهار بيت اطہار ميم وستم يرآنو بهائے جائيے۔ جس جس كو اللي بيت اطہار عبت ہوگى وہ ضرور غم كرے كا اور الل فم كى شدت سے جو انسان ميل ظلم كے خلاف نفرت بيدا ہوگى اور ساتھ الله ساتھ باطل يزيدى طاقت سے كو خلاف نفرت بيدا ہوگى اور ساتھ الله ساتھ باطل يزيدى طاقت سے كا خلاف نفرت بيدا ہوگى اور ساتھ الله ساتھ باطل يزيدى طاقت سے كا خلاف نفرت بيدا ہوگى اور ساتھ الله ساتھ باطل يزيدى طاقت سے طامل ہوا تھا گر حسين ميں تبديل ہو سكتا ہے۔ اور يہى حقيق بيدادى سامل ہوا تھا گر حسين ميں تبديل ہو سكتا ہے۔ اور يہى حقيق بيدادى كا من كانت كے كھائے گے۔

الشلاع على المفتانيَّ و على علي بن المفتانيَّ و على أولاد المفتانيَّ و على اضماب المفتانيَّ وتشر دعوانا أن الحد لله رب العلين والمرادر مضان الهارك ١٣٢٣ جرى

" وأثر والمعارف الاسلاميه الشيعي، مورب، دار التعارف، ج٣٠، ص ٣٥٧.





# أبن عساكر على بن الحسن بن هبة الله، أبو القاسم، ثقة الدين أبن عساكر الدمشقى-تاريخ مدينة دمشق الناشر: دار الفكر سنة النشر: 1۴۱۵ - دمشق

- ۱۰ الهیشمی و نور الدین علی بن أبی بكر مجمع الزواند
   الناشر : دار الفكر، بیروت ۱۴۱۳ م
- ۱۱- سبط أبن جوزى، تذكرة الخواص، تحقيق بحرالعلوم،
   تهران، نينوا
- ۱۲- احمد بن ابی یعقوب -- تاریخ یعقوبی- دارالصادر-بیروت
- ۱۳-ابن حجر العسقلاتی- أحمد بن علی بن محمد الكنانی
   العسقلاتی الناشر، المعارف ایران- سن نشر: ۱۳۲۷
   ۱۴-ابن كثیر- إسماعیل بن عمر البدایه والنهایه نشر دار

المعارف في بيروت – سنة ١٤٠٨ هـ

10- خطيب بغدادي-أحمد بن على - تاريخ بغدادالناشر : دار الكتب العلمية - بيروت; الطبعة: الأولى، ١٤١٧ه
19- على بن ابراهيم- سيرت حلبية- طبع دار المعرفه بيروت خطيب بغدادي-أحمد بن على - تاريخ بغداد- الناشر : دار
الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٧ه
19- حنيل - ابى عبدالله احمد - فضائل الصحابة

#### منابع ومآخذ

- 1 قرآن مجيد
- ۲- امام ترمذی جامع ترمذی ناشر: اسلامی کتب خانه
   لاهور ۲۰۱۵ء
- ٣- أحمد بن حنبل-المسند-فضائل الصحابة ناشر : دار
   الكتب العلمية بيروث ٢٠٠٨
- ۴- طبری ابوجعفر محمد بن جریر تاریخ الطبری تحقیق ابوالفضل ابراهیم، بیروث، ناشر درالتراث
- ۵- ابن اثیر علی بن محمد-الکامل ترجمه ۱۹۹۱ سید
   حسین روحانی
  - 9- خوارزمى حافظ ابوالمؤيد مقتل خوارزمي
  - ٧ نيشاپوري- ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاكم-
  - مستدرك على الصحيحين الناشر: دار المعرفة- بيروت \_ لبنان
- ۸- المقرم-سیدعبد الرزاق-مقتل المقرم مقتل
   الحسین، ترجمه: محمد مهدی عزیز الهی کرمانی، قم، توید
   اسلام، ۱۳۸۱ش





۱۸- الشهرستاني-السيد صالح -تاريخ النياحة على الامام
 الشهيد الحسين بن على - تحقيق نبيل رضا علوان-بيروت،
 دارالزهرا، ۱۴۱۶ ق

١٩- اصفهائي- ابوالفرج- الاغائي- بيروت، داراحياء التراث
 العربي

۲۰ همدانی حقامه سید محمد باقر قره باقی - کنز المطالب
 ۲۱ معین الدین محمد اسفزاری ، روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات

۲۲- قندوزی- شیخ سلیمان- ینابیع المودة - ناشر- دار
 الأسوة للطباعة ونشر- طبع أولی- نشر- ۱۴۱۶

٣٣- سيوطى جلال الدين- تاريخ الخلفاء - دار الكتب العلمية بيروت - تأريخ نشر ١٩٨٨

٣٢- هيتمي - ابن حجر - الصواعق المحرقه

۲۵-البلاذری - أحمد بن يحيی بن چابر بن داود- أنساب
 الاشراف

٣٦-شيخ صدوق، امالي چاپ اول، الناشر: تحقيق قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة البعثة - قم ١٤١٧ م. ق
 ٣٧-العاملي - الشيخ الحر - وسائل الشيعة - قم - مؤسسه آل البيت - ١٤٠٩ق

۲۸- مجلسی - محمد باقر - بحار الأنوار - ناشر - مؤسسة الوفاء طبع الرابعة - ۱۴۰۴ - بیروت - لبنان

۲۹-محدث نوری-میرزا حسین -مستدرک الوسائل

۳۰ بروجردی- سید ابراهیم ، تفسیر جامع

٣١- الشوشترى -الشهيد القاضى نور الله - احقاق الحق -الناشر
 المكتبة الاسلامية -سنة ١٣٩۶ هـ ق.

۳۲- قمى-شيخ عباس-سفينه البحار- دار الاسوه للطباعه و
 النشر- قم-چاپ اول، ۱۴۱۴ق

۳۳- تهرانی-آقا بزرگ-الذریعه الی تصانیف الشیعه- بیروت-دارالاضواء

۳۴- مکرمی- مجتبی ، نگاهی به تاریخ حیدرآباد دکن، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، ۱۳۷۲ش

۳۵- ناصری -عبدالمجید - عزاداری از دیدگاه اهل سنتقم-معرفت سامنه نشریات-۱۳۸۹ش

۳۶- رجا- محمد سرور-احیاگر شیعه در افغانستان- قم۱۳۸۲ش

۳۷ - نگارنده-تشیع در خراسان در عهد تیموریان-مشهد-استان قدس رضوی- ۱۳۷۸

۳۸- حکمت - علی اصغر - سرزمین هند- تهران-دانشگاه-





۳۹- نهرو - جواهر لعل - نگاهی به تاریج جهان، ترجمه محمود تفضلی- تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸ش

\*\*\*\*\*\*\*\*\*





ناشر



نمايند كَى جامعة المصطفى - دبلي نو، ہند